

سُرِّفُوزِدِل شرح رموزِدِل

دظارالعالى **اميرمجمد اكرم اعوان** 

# فهرست بمضامين

| 1  | <i>2</i> =                                     |
|----|------------------------------------------------|
| 3  | ں نعت                                          |
| 5  | ٥ رُو ئے بخن                                   |
| 9  | ەذِكر كى اقسام                                 |
| 11 | ם ایک غلط فنجی اوراس کاازالیه                  |
| 16 | ۔<br>۵ کشف ومشاہدہ کی اقسام                    |
| 21 | نِيرَ قِلبي<br>نِيرَ قِلبي                     |
| 22 | <u>ت ي                                    </u> |
| 25 | مقامات ِلطا نُف اوران په برکات                 |
| 26 | م پېلالطيفه، قلب                               |
| 30 | ٥ دوسرالطيفه، رُوح                             |
| 35 | □ تيسرالطيفه،سرى                               |
| 38 | وجوتمالطيفه خفى                                |
| 11 | ويانچال الميفر ، اخفا                          |
| 1  | وچشالطیف تش                                    |
| 6  | ت سما توال اطبقه بسلطان الا ذكار               |
|    |                                                |

| 61  | طريقة ذِكرسلسله تقشبنديداويسيه |
|-----|--------------------------------|
| 77  | مراقبات                        |
| 78  | تارابط                         |
| 82  | □مرا قبرُاحديت                 |
| 87  | ەمراقبىمعىت                    |
| 92  | ٥ مراقبهٔ اقربیت               |
| 100 | □ دوائرِ محبت                  |
| 104 | ٥ دائرُ هُ محبت اوّل           |
| 105 | ٥ دائرُ هُ محبت دوم            |
| 107 | ٥ دائرُ هُ محبت سوم            |
| 111 | ه مرا قبهٔ اسمِ ظاہر و باطن    |
| 116 | ه مرا قبهٔ عبودیت              |
| 121 | ە مراقبە فتافى الله            |
| 125 | ەمراقبە بقاباللە               |
| 134 | ٥ مرا قبهٔ سیرِ کعبه           |
| 136 | ه سيرصلوة                      |
| 137 | ه سیرقرآن                      |
| 139 | ٥ مراقبة روضة اطهر             |
| 148 | ۵م اقدمسجد نبوی                |

#### 2

زمزمے تیری ثنا کے گونجتے ہیں جابجا زرّہ ذرّہ ، پتہ پتہ ہے تیرا مدح سرا

گُل کی صورت نے گواہی دی تیری تخلیق کی گیت گاتی ہے تیری عظمت کے یہ تازہ ہوا

بلبلیں مدخ سرا ، پیہا پکارے ہے تجھے نام تیرا قمریوں کا بھی وظیفہ ہو گیا

نام تیرا گونجتا ہے کوک میں کوئل کی بھی عظمتوں کی تیری ، شاہد بن گئی کالی گھٹا ننھے سے دِل کو چکوری کے ، عطا کر دی طلب اور پھر چکا دیا بادل میں چہرہ جاند کا

تیری ہیریں ، تیرے رانخھے ، تیرے صحرا ، تیرے دشت تیری سسی ، تیرا پُنول ، تو ہی ہے سب کا خدا

قلب تیرا ، طلب تیری ، ہم بھی ہیں تیرے نقیر عشق کا بخشا ہے شعلہ اَب رُخِ روش دِکھا

### نعت

تیری یاد ہمسفر ہے تیری یاد دِلرُ با ہے وہ جگہ ہے میری منزل جہاں تیرا نقشِ یا ہے

تیرے نور سے ہیں روش میری راہیں دو جہال میں تیرا نام بن کے سورج دِل میں چمک رہا ہے

تیرے راستوں میں ہر جا بکھرے ہوں چاند جیسے ریکھیں نظر سے دِل کی وہ تیرا نقشِ پا ہے

مَیں اور طلب ہو تیری کہاں سے مجال میری دل زار نا سمجھ ہے ہر دم نڑپ رہا ہے مجھی نور بانٹتا تھا تیرا قافلہ جہاں میں مگر آج تیرا مسلم ظلمت میں گھر گیا ہے

اسے اِک نظر عطا کر ، اسے خود سے آشنا کر یہی ہے علاج اس کا ورنہ بیہ مٹ رہا ہے

تو پیمبرِ زمال ہے ، تیرا نور جاوداں ہے اسے کر عطا خدارا یہی اس کا آسرا ہے

دِلِ زندہ پھر عطا کر ، اسے درد آشا کر ملے پھر سے قافلے میں ، جس سے بچھڑ گیا ہے

تیرے نام پر فدا ہو ، تیرا درد بانٹتا ہو بن جائے اس کی گبڑی سیمات کی وُعا ہے

## رُ ویخن

میر دون' رموزول' کی تحریکی ایک حدتک وضاحت اور شرح کے طور پر سپر دقیم ہیں۔ یہاں یہ بحث نہیں کہ تصوف ثابت ہے یا نہیں ، یا بیضر وری ہے یا نہیں ، یا اس کی اساس کیا ہے؟ ان سب امور کے لیے متقد مین نے بہت لکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی فہرست' رموزول' میں بھی پیش کی گئی ہے اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی منفر و تصنیف' دلائل السلوک' بھی اِس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ ہال فقیر نے کوشش کی ہے کہ جومرا قبات ومقامات اور لطا کف' رموزول' میں مذکور ہوئے ان کی کھے وضاحت کر دی جائے۔

لہذا یہ کتاب، مناظرین یا معاندین کے لیے نہیں بلکہ طالبین کے لیے ہوار یہ فیصلہ وقت اور قارئین کریں گے کہ کیا اضیں اس سے کچھ را ہنمائی نصیب ہو

سكى يانهيں -

بہر حال فقیر نے بغضل اللہ پور ہے خلوص ہے ایک کوشش کی کہ یہ دولت بہت کم یاب ہور ہی ہے اور لوگ مادی لذات میں غرق ہور ہے ہیں۔ شاید پچھ خوش نصیب اس دولت کا سراغ پاکر إدھر بھی متوجہ ہوں اور اللَّیُ کریم کی رحمت اور نبی رحمت سُلَّا اللَّیْ کی کریمت اور نبی رحمت سُلَّا اللَّیْ کی کریمت اور نبی رحمت سُلِی اللَّی کی کریمت سے سیندروشن کریں۔

فقیر محمدا کرم اعوان دارالعرفان

۲۱ جنوری ۱۰۱۰ء

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

ٱلْحَدِّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّابَعَدُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّجِيْمِ - بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم بندہ نے چند مطور "رموز دِل" کے نام سے طالبین کی راہنمائی کے لیے سپر قِلم کیں ۔مقصد بیتھا کے سلوک وتصوف ایک بحرنا پیدا کنار ہے اوراس میں ایک لفظ اورایک بات کی کئی تعبیرات ہو عمتی ہیں لہٰذاشخ کے ارشادات یا توجہ اور مراقبات کی تعبیرات میں یکسوئی رہے اور ہرکوئی اپنی الگ تعبیر نہ مجھے۔اگر چیاس میں کوئی خاص اِختلاف نہیں ہوتا۔ اصولی بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ فروعی طور پر اپنی سمجھ،علم اور استعداد کے مطابق کچھفرق آسکتا ہے۔ بیفرق بھی خطرے سے خالی نہیں کہ شیطان کچھ بھی القاءکر کے اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرسکتا ہے۔ تو اگر تعبیرات بھی سمجھ میں آ جائیں تو الْلَّالُاكريم اس خطرے سے بچنے كا سبب بنا دیتا ہے۔ چنانچی مختصراً ایک کتا بچتج مرکر دیا گیاہے ۔مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھئے کہ ذکراذ کاریاسلوک وتصوف کاسرے سے انکاراوراہے ثابت کرنے بیز ورقلم صرف کرنااب علم کی شان سمجھا جار ہا

ہے۔حالانکہ اب سے صرف نصف صدی پہلے تک برصغیر کے علماء کے حالات بڑھیں تو ملتا ہے کہ فلاں مدر سے سے تخصیل علم کے بعد اتنا عرصہ فلاں بزرگ کی خدمت میں رہے اور خرقۂ خلافت حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرات میدانِ عمل میں قدم رکھتے تھے۔ گرآج سارا زورِقلم ذکراذ کار کےا نکار برصرف کیا جارہا ہےاوراس کی خاطر بڑے خوب صورت جال مُنِے جاتے ہیں۔ جیسے بندہ نے کل ایک مضمون دیکھا جس میں فاضل مصنف نے ساراز و قِلم یہ ثابت کرنے پیصرف فرمایا کی قرآن کریم میں جہاں مجی ذکر کالفظ آیا ہے اس سے قرآنِ کریم ہی مراد ہے۔اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔قرآن کریم ذکر ہے، مگریہ کہنا ہے دلیل ہوگا کہ صرف قرآن ہی ذِكر ہے۔كيا حديث شريف ذكر نہيں ہے؟ كيا تسبحات يا درود شريف ذكر نہيں ہے؟ كياتبلغ ذكر تهيں ہے؟ كيا عبادات، نماز، روزه، حج، زكوة ذكر تهيں ہيں؟ قرآنِ كريم ميں جہاں جہاں ذكر كاحكم ہواہے كيا ہر جگہ تلاوتِ قرآن كريم مراد لی جاسکتی ہے؟ جیسے لڑائی میں حکم ہے: ووود وأد كرواالله كثِيرًا - (الانفال: ٥٥) کہ ثابت قدم رہواوراللہ کا ذکر کثر ت سے کرتے رہو۔ تو کیا ممکن ہے کہ حالت جنگ میں اثر ائی بھی جاری رکھیں اور تلاوت بھی؟ الَّذِينَ يَدُ كُرُونَ اللَّهَ قِيلًا وَّقَعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ ( ٱلْعَمِران:١٩١) تو کیا کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے تلاوت ممکن ہے؟ یا فَإِذَاقُضِيَتِ الصَّلْوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَعُوامِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا (الجمعة:١٠)

سورۃ جمعہ میں ہے کہ نماز کے بعدا پنے کام پہ جاؤ، مزدوری کرو، رزقِ حلال کماؤ اور اللّٰہ کاذکر کثرت ہے جاری رکھو۔ ذکر کواگر قرآن کریم مانا جائے تو کیا تیم ممکن ہے؟

ہاں یہ درست ہے کہ قرآنِ کریم ذکر ہے، افضل ترین ذکر ہے مگر یہاں 'قرآن بھی ذکر ہے' تو درست ہے، یہ درست نہیں کہ قرآن ہی ذکر ہے۔'

ذکر میں اور بھی بہت سی چیزیں،حتیٰ کہ عقائد سے ایمان اور اعمال تک

شامل ہیں۔

### ذِ كركى اقسام

1۔ ایمان لا ناایک عمل ہے اوراس میں اُلگاہ کریم کی یا دموجود ہے لہذاؤ کرہے۔

2۔ وین کاعلم حاصل کرنا بہترین اعمال میں سے ہے اور اللّٰافَة کی یاداس میں موجود

ہےلہذاؤ کرہے۔

2. (الف) ہرممل (جو بھی ہو) خواہ فرض ہو یا واجب ،سنت ہو یا مباح اس میں اُلگائا کریم کی یا دموجود ہے لہٰذاذکر ہے۔ اِس میں عبادت سے لے کرامور دنیا تک سب شامل ہیں۔ یہ ذکر عملی کہلا تا ہے۔ نیز اس میں ذکر لسانی بھی شامل ہوتا ہے کہ عبادات میں تلاوت ، تسبیحات ذکر لسانی ہیں۔ اسی طرح دین پڑھنا ، پڑھانا ، تبلیغ ،سب ذکر میں شامل ہیں کہ ان میں اُلگائی کریم کی یا دموجود ہے۔ (ب) اگلی قتم ذکرِلسانی ہے، تنبیجات، اوراد، درود شریف، تلاوت بیسب ذکرِلسانی میں شامل ہیں۔

(ج) اس ہےآ گے تیسری شم ذکر قلبی ہے۔

قلب ایک لطیفه ربانی ہے جواس گوشت کے لوتھڑ سے کے اندر ہے جس کے
بار سے ارشادِ نبوی علی صاحبھا الصلوق والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جسم کے
اندرایک لوتھڑ ا ہے۔اگرید درست ہے تو سارابدن درست ہے اوراگریہ خراب
ہے تو سارابدن خراب ہے۔جان لویہ دِل ہے۔او کما قال سائی ایشیام

اس (ذکرقلبی) کے احکام بھی موجود ہیں جتی کہ صاحبِ تغییرِ مظہریؓ نے تو لکھا ہے کہ ذکرقلبی کا حصول ہر مسلمان مرد وعورت پر واجب ہے اور احکام کے لیے صرف دوحوالے پیش کیے ہیں۔

1۔ حضرت موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کوفرعون کے پاس روانہ فرماتے ہوئے ارشادِ ہاری تعالی ہے:

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (ط:٣٢)

یعنی میرے ذکر کی طرف توجہ ثانوی نہ ہوجائے۔

نی کا ہر ذرہ بدن نہ صرف ذاکر ہوتا ہے بلکہ ذاکر گر ہوتا ہے کہ جو چیز مس ہوجائے ذاکر ہوجاتی ہے۔ لہذانبی کی شان سے عدم ذکر تو ممکن نہیں ہال فرعون ایک جابر و ظالم حکمران، کر وفر، لا وُلشکر اور شان وشوکت والا در بار اور وہ اپنی خدائی کا دعویدار، اِسے دعوتِ اقرارتو حید دینا وہ بھی بے سروسامانی کی حالت میں، بیکام اُلْگُاہُ کا نبی ہی کرسکتا ہے۔ تا کید فرمائی کہ اس حال میں بھی اول توجہ میرے ذکر کی طرف رہے اور فرعون سے کلام ٹانوی درجہ میں ہو۔ بیصورت، ذکر قلبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔

2\_ دوسراتكم خودسورة مزمل مين أتاب- أقائ نامدار الله يَكْ الموخطاب فرما كرفر مايا:

وَاذْكُرِ اللَّهِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ اللَّهِ تَبْتِيلًا (المزل: ٨)

کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کریں یعنی اُلگُاہُ ، اُلگُاہُ اُلگُاہُ اِس ورجہ کریں کہ ماسوااللہ (اللہ کے سوا) کسی کی خبر ضر ہے۔ یہاں تلاوت کا تھم الگ گزر چکا تو یہ سب ، ذکر اسم ذات اور ذکر قبلی ہے۔ ہاں قوفیق اُلگُاہُ کریم کے پاس ہے کہ بیجھنے کا شعور عطافر مائے۔

### ایک غلط نہی اوراس کا اُزالیہ

پیشتراس کے کہ قلب یاذ کرقبی کاذکر کیا جائے ایک غلط جہی کا اُزالہ ضروری ہے اور وہ سے کہ تصوف ہندو یو گیوں سے حاصل کیا گیا یا سے بہود و نصاریٰ کی ایجاد رہانیت سے لیا گیا اور یوں ایک ایسا ملخوبہ وجود میں آیا جس نے عقا کہ کوتو نقصان پہنچایا ہی، ساتھ میں لوگوں کوئل سے بھی بیگا نہ کردیا۔ بیہ بات میں نے اچھے اچھے دانشوروں کی تحریروں میں بھی پائی بلکہ زوال اُمت کے اسباب میں تصوف کو بھی شامل دانشور وسل سے تھوا کہ ہمارے دانشور حضرات نے بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے یہ فیصلہ دے دیا۔

اسلام میں تصوف کیا ہے؟ یہ مجھنا ضروری ہے۔ تصوف میر ہے نزدیک لفظ ترکیہ کا ترجمہ ہے جس سے مراد دل کی صفا ہے اور صفائے دل کا پہلا نتیجہ سے کہ عقائد نقر کر شفاف ہوجاتے ہیں۔عظمت باری کا یقین، رسالت پر ایمان اور ضروریات دین کے ساتھ پختہ تر ایمان نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ترتیب قر آن کریم سے ظاہر ہے:

يتلوا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَرِّحِيهِمْ ( آل عمران:١٦٢)

کہ دعوت کے بعد پہلا کام، جوقبول کرےاس کا تزکیہ ہے اوراس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ تو واضح ہے کہ بغیر تزکیہ کے بندہ کتاب و حکمت سے استفادہ کی اہلیت ہی نہیں یا تااوراس درجہ یقین نصیب نہیں ہوسکتا جوا تباع ادراطاعت پرمجبور کردے اور نافر مانی ہے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، جومطلوب ہے۔ بھلا ہندوؤں کی تعلیمات ہے پنعمت نصیب ہونا کیے ممکن ہے؟ ہاں ہندوؤں کے ہاں بھی بڑی شدید چلہ کشیاں یائی جاتی ہیں مگریا در ہے کہ اگر بھو کے رہ کراور نیند نہ لے کرار تکانے توجہ کا ایک درجه حاصل كربهي لياجائے تواس سے ايمان نصيب نہيں ہوتا ، نه كشف الله بيات نصيب ہوتا ہے کہ برزخ منکشف ہو، بالائے آسان کا مشاہدہ ہو۔ بیہ ناممکن ہے۔ ہاں جو چزیں مادی آلات ہے دیکھی جاسکتی ہیں اُن کا نظر آناممکن ہے جیسے ٹی وی وغیرہ سے دور کے دا قعات دیکھیے جا سکتے ہیں بلکہ رہیمی کتب میں ملتا ہے کہ افریقیہ میں جنگلیوں کا ایک ایسا قبیلہ پایا گیا جودورے آپس میں بات بھی کر لیتے تھے۔اگر کوئی گھر سے باہر جاتا تو وقت مقرره بروه متوجه بوتا، دوسرا گھر میں متوجه ہوتا تو بات کر لیتے تھے۔اس پر

رویں کی حکومت نے کوشش شروع کی تھی کہاںیا طریقہ فوجی مقاصد کے لیےاختیار کیا جائے۔ پھراُن سے ہوسکا پانہیں، اللّٰہ کریم جاننے والے ہیں۔ اِسی طرح ایک ہندو ہوگ حضرت استاذ ناالمكرّ م رحمته الله عليه كي خدمت ميں حاضر ہوا تھا جس نے بتايا كه أس نے بہت محنت کی ہے جس کے نتیج میں أے پیکمال حاصل ہے کہ جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو ایک شکل طاہر ہو جاتی ہے جسے وہ جہاں کہے، وہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو حضرت رحمته الله عليه نے يو جھا كته ہيں أس شكل ہے أنس محسوس ہوتا ہے يا ڈرلگتا ہے؟ تو أس نے کہاڈ رلگتا ہے مگروہ میری بات مانتی ہے۔حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایاوہ شیطان ہے کہ شیطان ،انسان کا دشمن ہے خواہ کا فر ہی کیوں نہ ہواور دشمن سے ڈر رہی گگے گا۔ نو اُس سب کا اسلامی تصوف ہے کوئی واسطہ بیس کہ تصوف اسلامی میں اس طرح کی جلہ کشی کا کوئی تضور نہیں بلکہ بیزندگی بھر کا مجاہدہ ہے کہ ہر کا مشریعت کے مطابق کیاجائے اور بیالیا چلہ ہے جونہ تو آسان ہے، نہ ہی اس کا کوئی بدل ہوسکتا ہے۔ عہد رسالت مآب فاللہ فامیں ایمان کے بعد جس کوایک نگاہ نصیب ہوئی اس كا تزكيه ہوگيا۔ جس نے آپ ٹاپٹینے كوديكھا يا آپ ٹاپٹینے كى نگاہ ياك جس يہ پڑگئی وہ درجة صحابيت بيه فائز ہوا جو بعد نبوت اعلیٰ ترین مقام ہے مگریہ یا درہے کہ ذکراسم ذات کا حکم اُن سب کے لیے بھی تھااور آج بھی ہرمسلمان مردوخاتون کے لیے ہے۔ دوسری بات که خلاف اسلام چله کشی خواه هندوفلسفه سے ہویا یونانی ،انسان کو د نیوی اعتبار سے نا کارہ بنا دیتی ہے اور اس کی استعدادِ کارختم ہوجاتی ہے۔مگر تز کیہ جہاں ایمانِ کامل عطا کرتا ہے وہاں استعدادِ کار بہت بڑھ جاتی ہے اور ایک آ دمی

زندگی میں کئی آ دمیوں جتنا کا م کرجا تا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین ہے لے کر چودہ صدیوں کے حقیقی صوفیاءاورعلاءر بانبین کو دیکھئے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔اس کیسی دوسری دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔بلکہ ایک عام سلمان کلمہ گو د نیوی امور میں بھی کا فرکی نسبت زیادہ استعداد کارر کھتا ہے چہ جائیکہ صوفی ۔ سیحضرات تکیے نہیں، ٹیچکے ہوتے ہیں اور زندگی بھر کا م کرتے چلے جاتے ہیں کہ کام کرنا اورشریعت کے مطابق کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن جا تا ہے اور دوسری عجیب بات بیا بھی ان حضرات میں یائی جاتی ہے کہ ایک وقت میں زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں اور ہر شعبے میں کامیاب رہتے ہیں جوسوائے صوفیاء کے کہیں نہیں ملتا۔ بڑے بڑے لوگ ایک اور صرف ایک شعبے میں نام کماتے ہیں جبکہ صوفیاء زندگی کے ہر شعبے میں دوسروں کی راہنمائی فر ماتے ہیں۔ پھر پیچم دگانا کہ پیلوگ کا منہیں کرنے س قدر ناانصافی کی بات ہے۔لوگ و ماغ ہے کام کرتے ہیں جو دوسرے آلات سمع وبصر وغیرہ کامحیاج اور حالات وواقعات ہے متاثر ہوتا ہے گرصوفیاء دِل سے کام کرتے ہیں جوصرف جذبات یر فیصله کرتا ہے جواس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ دل خارجی اثرات ے بالاتر ہوتا ہے اور جب اس کے اندر النَّكَا أَكَا ذَكَر مُقِيم ہوتا ہے تو اس كا ہر فيصله اطاعت ِالٰہی کےمطابق ہوتا ہے۔ نیز حسبِ استطاعت مبھی برکارنہیں رہتا بلکہ د ماغ، دل کے تابع اوراعضاء و جوارح د ماغ کے تابع ہوکر،اس کی ساری قوت بہترین کا م پیر گگی رہتی ہے۔

ہاں جن لوگوں کوشنحِ کامل نہ ملا اور انھوں نے آخرت کی بجائے دنیا کے

کمالات یا شہرت و دولت پانے کے لیے وظفے پڑھے اور چلے کائے ان کی بات دوسری ہے۔ ایسے لوگوں یہ بی تکم لگایا جاسکتا ہے کہ یہ ہندوازم یاکسی اور سے متاثر ہوئے اورانھیں صوفی کہنا یا سمجھنا بھی ہرگز درست نہیں۔

جہاں تک صوفیاء اور اہل اللہ کا تعلق ہے تو وہ ساری محنت رضائے باری کے لیے کرتے ہیں کہ ذکر اللہی سے تو فیق مجھی نصیب ہوتی ہے اور گناہ سے بیجنے کی توفیق مجھی ۔ رضائے باری کے حصول کا واحد ذریعہ اتباع رسالت اور اجتناب عن المعاصی یعنی گناہ سے پر ہیز ہے۔ صوفیاء کو بھی کشف و مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل باتوں یہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔

اوّل۔ کشف ومشاہدہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں کشف ومشاہدہ ہوجائے تو الْلَّالُهُ کریم کی عطاہے۔

دوم۔ کشف قدرتِ باری پدایمان کواور مشحکم کرنا ہے اوراحکام کی بنیاد تمجھ میں آتی ہے نیز وضاحت بھی نصیب ہوتی ہے۔

سوم۔ یہ امور دنیا یا لوگوں نے اپنا آپ منوانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے بجز کا احساس شدید تر ہوجا تاہے۔

چہارم۔ اگر کشف شریعت کے مطابق ہوتو درست ،اگر خلاف ہوتو کھرصا حب کشف کو غلطی گلی ہے۔وہ قابل عمل نہ ہوگا۔

پنجم۔ اگر کشف میں کوئی بات ظاہر ہو یا کوئی کام کرنے کا اشارہ ملا تو صرف وہ خود، جو صاحب کشف ہے۔اس پڑمل کرے دوسرا کوئی فرداُس کے کشف کا مکلّف نہیں

### اور ندأس يمل كرنے كا پابند ہے للبذاامورۇ نياميں تواس كى ضرورت ندر ہى -

## كشف ومشامده كي اقسام

اول یہ ہے کہ انگاگریم پردہ ہٹا دے اور کوئی چیز واضح دکھائی دے اور سمجھ میں آ جائے مگر بیسب انگاگریم کی عطا پر شخصر ہوتا ہے جو بات واضح فرمانا چاہا کا کا حسان اور جب چاہے، وہ کرے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ہدا ہوئے اور انہیں خبر نہ ہوسکی مگر جب انگاگا کریم نے بتانا چاہا تو برسوں بعد علیہ السلام جدا ہوئے اور انہیں خبر نہ ہوسکی مگر جب انگاگا کریم نے بتانا چاہا تو برسوں بعد جب اُن کی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور آپ علیہ السلام نے کرفتہ مبارک دیا کہ میرے والد گرامی کی آئکھوں ہے بھیرو، تندرست ہوجائیں گی اور قافلہ مصرے نکلا تو میرے والد گرامی کی آئکھوں ہے بھیرو، تندرست ہوجائیں گی اور قافلہ مصرے نکلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشبوآ رہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشبوآ رہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشبوآ رہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشبوآ رہی

وسراطریقہ الہام والقاء ہے یعنی بات دل میں اُترجاتی ہے اوراس پریفین کائل دو نصیب ہوتا ہے۔ جیسے موئی علیہ السلام کی والدہ کو تھم دیا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو فرمایا: وَاَوْ حَدِیٰنَا اِلْی اُحْدِ مُوسِلَی (القصص: ۷) یعنی ہم نے موئی علیہ السلام کی والدہ فرمایا: وَاَوْ حَدِیْنَا اِلْی اُحْدِ مُوسِلَی (القصص: ۷) یعنی ہم نے موئی علیہ السلام کی والدہ سے بات کی۔ یہ اِسی طرح ہوتی ہے کہ اِن کے دل میں بات اُتر گئی اور انھیں اس قدر یعنین ہوا کہ واقعی بچہ دریا میں ڈال دیا۔ مگر بیصرف اُن کے لیے تھا۔ اگر بنی اسرائیل کی دوسری عورتیں اُن کے وجدان پر ممل کر سے بچے دریا میں ڈال دیتیں تو وہ غرق ہو کی دوسری عورتیں اُن کے وجدان کہلاتی ہے۔ اِن مینوں صورتوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ مالہام ، القاء یا وجدان کہلاتی ہے۔ اِن مینوں صورتوں میں تھوڑا فرق ہوتا

ہے۔جوآ زمایا جاسکتا ہے،لکھنا شایرمکن نہو۔

تیسری قتم میہ کے فرشتہ ظاہر ہوکر بات کرے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ جبرائیل علیہ السلام اُن پرانسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور بات پہنچائی۔ یہ دونوں عظیم خواتین نبی نتھیں ۔ سوصوفی کے مشاہدے، کشف یاالہا م والقاءاور وجدان کی بیصور تیں دین پریقین کو متحکم کرتی ہیں۔ کتاب وسنت کو مجھنے کی توفیق ارزال کرتی ہیں اور توفیق عمل نصیب ہوتی ہے۔

لہذا یہ کہنا کہ صوفی تکتے ہوتے ہیں ،سخت غلط نہی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کہ انھیں تو فیق اللی نصیب ہوتی ہے۔ ہاں نقالوں کی بات الگ ہے۔ گر ہمارے نام نہاد دانشور نقالوں کے قصے لکھ کر دین کے اس اہم جزوکو بدنام کر کے مسلمانوں کواس ہے محروم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔انعیاذ باللہ!

کشف ومشاہرہ کا ایک درجہ اور ہے جس میں اشیاء یابات واضح نہیں ہوتی بلکہ تعبیر کی مختاج ہوتی ہے اور الی بات یا مشاہرہ جب طالب شخ کو پیش کرتا ہے تو وہ اسے تعبیر ہے آگاہ فرما تا ہے۔ نیز بیسب نبی کے مجزہ کی فرع ہوتی ہے۔ جیسے نبی کو نبوت کے جبوت کے طور پر مجزات عطا ہوتے ہیں جو دلیلِ نبوت ہوتے ہیں۔ لہذا ولی کو با تباع نبوت کرامات عطا ہوتی ہیں جو دین کے قیام اور حق کے اثبات کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ جس طرح نبی کا معجزہ دلیلِ نبوت ہوتا ہے ایسے ہی ولی کی کرامت بھی وین کی حقانیت کی دلیل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ کسی فرد کی بڑائی مقصود نہیں ہوتی اور وین کی حقانیت کی دلیل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ کسی فرد کی بڑائی مقصود نہیں ہوتی اور کرامت ہوتی کرامات ہی گئی تعالیٰ کا ہوتا ہے جس کا اظہار وی کے ہاتھ پر ہوتا ہے تو کرامت،

فعل اللَّهُ تعالى كا ،اظہارنبي كے ہاتھ بيہوتومعجز هكہلاتا ہے-

کرامت چونکہ معجزہ کی فرع ہےلہٰذا نبی کا اتباع ضروری ہے ورنے نصیب نہ ہوگی۔ نیز کشف وکرامت اوشم تمرین اور ثمرات ہمیشہ وہبی ہوتے ہیں کہ اُلگُاہُ کریم کی عطاہوتے ہیں لہذا بندے کی طلب کا نتیجہ نہیں ہوتے کہ جب حایا کرامت کا اظہار کر دیا۔ ہاں جب اللّٰہُ ﷺ جا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اور چونکہ بیاز قشم ثمرات ہیں لہذا اخروی اجر کے قائم مقام ہوتی ہیں۔حضرت جی رحمتہ اللّٰہ علیہ فرماتے تھے کہ جن سے کرامات کا ظہور ہوا حشر کوخواہش کریں گے کہ کاش پینہ ہوا ہوتا تو ہمارا اجر اور زیادہ ہوتا۔ ہاں دنیا کے حصول یا اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے پچھاوگ عجائبات کا اظہار كرتے ہيں۔اول تو وہ شعيدہ ہوتا ہے جو صرف ہاتھ كى صفائى ہوتى ہے۔ دوسرے استدراج ہوتا ہے جوشیطانی قوت کے بل بوتے یہ کیا جا تا ہے۔ مگروہ نہ تو بالا ئے آسان کی بات ہوتی ہے، نہ برزخ کی محض امور دنیا کے بارے وہ بھی اس حد تک جہاں تک مادی آلات کی رسائی ہوسکتی ہے۔لیکن ان سب امور کو بیجھنے کے لیے تو فیش الہی اورشعور وآگہی کی ضرورت ہوتی ہے۔جیسے نبی اکرم شاہیا کا معجزہ کہ ابوجہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھااور بد بخت نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اُب بٹایا پیرجا تا ہے کہ کنگر یوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ مجزہ ہے۔حالانکہ بات اس سے بہت ہی بڑی ہے۔کنگر، يقر، جمادات ونباتات حتى كهذره ذره أللُّهُ كَتْ بَعِيج كُرْتا ہے۔ جيسے ارشادِ بارى تعالى ے: وَإِنْ مِنْ شَيْعٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (الاسراء:٣٨) كا ئنات كى برچيز اللَّهُ كَا تَسْجِ اور حمد بیان کرتی ہے۔ تو پھر، کنکر، پہاڑ، دریا ہرآن ذکر الٰہی میں مصروف ہیں۔ ہمیں

ادراک نبیں ہوتا۔ آپ گائی آئے انسانی ساعتوں کو اُس وقت وہ لطافت عطا کردی کہ اضیں کنگریوں کا ذکر سنائی وینے لگا اور کمال ہے ہے کہ بدترین کفار نے بھی سنا کہ مومن کا سننا تو بڑی بات نبیں۔ بلکہ صوفیاء میں آج بھی مراقبہ کرایا جاتا ہے جس میں جمادات و نباتات سے کلام کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بندہ کے رُو بروا یک بزرگ ساتھی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں بیان کررہے تھے کہ فلال شخص کی بیٹھک میں، جہاں انھیں گھرنا پڑا تھا، مجھے حجیت کی لکڑیاں کہدرہی تھیں کہ '' قاضی صاحب خوش جباں انھیں گھرنا پڑا تھا، مجھے حجیت بن گئیں اور رات دن اللہ کا ذکر سنتی اوردیکھتی ہیں۔ ایک ہم بیں کہ زنا کے نظارے کرنا پڑتے ہیں۔' تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو نیک آ دمی ہے (جس کی بیٹھک تھی ) تو عرض کیا کہ اس کے بیٹے، جیتیج جو فرمایا کہ وہ تو نیک آ دمی ہے (جس کی بیٹھک تھی ) تو عرض کیا کہ اس کے بیٹے، جیتیج جو فرمایا کہ وہ تو نیک آ دمی ہے (جس کی بیٹھک تھی ) تو عرض کیا کہ اس کے بیٹے، جیتیج جو فرمان ہیں ان کا کردارالیا ہے۔

یے فیض ہے آپ مٹا ٹیٹی کا کہ چودہ صدیاں بعد والا بندہ مومن جمادات سے بات کر لیتا ہے اوران کی من لیتا ہے۔ مغزہ سے کہ بدترین کا فرکو بھی ایک وقت کے لیے ایسا کر دیا کہ اُس نے جمادات کی باتیں من لیس معجز اُنوی مٹائٹی کا اصل تا بناک پہلویہ ہے۔ بہلویہ ہے۔ پہلویہ ہے۔ بہلویہ ہے۔ بہلویہ ہے۔ بہلویہ ہے۔

یمی حال کرامات اولیاء کا ہوتا ہے۔ کرامت سے ہے کہ کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ عقائد درست ہوئے یا اعمال کی اصلاح نصیب ہوئی اور یمی اہل اللّٰد کا کمال ہے کہ وہ اقامت وین کا کام کرجاتے ہیں۔ جو کام تقریروں تجریروں اور بڑے بڑے جلسوں سے نہیں ہوتا وہ خاموشی سے کرجاتے ہیں۔ دلوگ کو ذاکر بنا کرروش کردیتے جلسوں سے نہیں ہوتا وہ خاموشی سے کرجاتے ہیں۔ دلوگ کو ذاکر بنا کرروش کردیتے

ہیں۔جس کے سبب عملی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ بندہ نے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی رابع صدی کی رفاقت میں دیکھا کہ کسی آنے والے کوٹو کتے نہ تھے اور نہ ہی پوچھتے ہے کہ دیو بندی، بریلوی، یا اہلِ حدیث، کون ہو؟ مگر دوسرے ہی روز اس بندے کو خود سے ہی اصلاحِ عقائد واعمال کی فکر وامن گیر ہوجاتی تھی۔ یہ کمال بھی برکاتِ نبوت کا ہے جواہل اللہ کے طفیل نصیب ہوتی ہیں۔





ارشادِ نبوی مُنْ اللّهُ اللّهِ مِهِ که جسم کے اندرگوشت کا ایک او کھڑا ہے اگر وہ درست اورصالح ہے تو سارابدن صالح ہے، اگر وہ فسا دز دہ ہے تو سارابدن فساد کی لیسٹ میں آ جا تا ہے۔ تو قلب سے مراد، گوشت کے لوٹھڑ نے یعنی دل (جوخون پمپ کرنے کی مشین ہے) کے اندرایک لطیفهٔ ربانی ہے۔ اور عالم امرسے ہے۔

#### لطا ئف

جس طرح بدن کے اعضائے رئیسہ ہیں اِس طرح روح کے بھی اعضائے رئیسہ ہیں۔ بدن مادی ہے،اعضاء بھی مادی ہیں۔ مگرروح عالم ِامرے ہے لہندااس کے اعضائے رئیسہ بھی عالم امرے ہیں ان کولطا نُف کہا جاتا ہے۔

حضرت مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ انسان پانچ نہیں دس چیزوں سے بنا ہے۔ پانچ اجزائے بدن ہیں اور پانچ لطائف روحانی۔ بدن کے اجزاء مٹی ، آگ، ہوا، پانی اور ان کے ملنے سے نفس بنا۔ یہ پانچ ہوئے۔جبکہ روح کے پانچ لطائف ہیں۔قلب، روح ،سری خفی اور اخفا۔ یہ پانچوں لطائف ہر روح میں موجود ہیں اور انھیں میں انوارات کو قبول کرنے محسوں کرنے اور کیفیات پانے کی استعداد ہے۔

یہ پانچوں لطا نَف تو بنیاد ہیں۔حضرت مجد دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے تو ان پر وارد ہونے والے انوارات کے رنگ بھی تحریر فرمائے ہیں۔ نیز مختلف سلاسل میں ان پانچوں کو بنیاد مانا گیا ہے۔اپنے اپنے ذوق کےمطابق بعض نے مزید لطا نُف بیان فرمائے کہ سات ہیں اور بعض کے نزد یک گیارہ بھی ہیں۔ یہ تو جیہات ذو تی ہیں۔ یعنی کشف ومشاہرہ اپناا پنا ہے۔ لیکن سب کی بنیادیمی یا نچے ہیں اور پھریا نچے کا حاصل بھی ایک ہےلطیفہ قلب رکہ سب اذ کار کا حاصل آخرای کی روشنی اور جلا ہے۔ ہمارے ہاں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں سات لطائف پیہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جن میں چیصالطیفینس ہے،ساتواںلطیفہ سلطان الاذ کار۔ نیزان کے مقامات کی عیین میں بھی مختلف سلاسل میں مختلف مقامات بیان ہوئے ہیں اور بیاختلاف اپنے اپنے ذ وق اورمشاہدے پرہنی ہے ورنہ منزل سب کی ایک ہے اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے رائے کا اختلاف باعث برکت ہوا کرتا ہے۔الحمد للہ۔ ہرآ دمی کا پنا مزاج اور ا پنا ذوق ہوتا ہے۔ کسی کوا یک طریقہ زیادہ مفید ہے تو کسی کو دوسرا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شیوخ طالب کودوسرے شیخ کے پاس بھیج دیتے تھے کہتمہارا حصدوبال ہے۔ اِس سے یہ جھنا صحیح نہیں ہے کہ ولایت کوئی جا گیرہے اور مختلف لوگوں کے باس اِس کے مختلف جھے ہیں بلکہ وہ ان کا ذوق دیکھ کراندازہ فرماتے تھے کہ انھیں وہاں سے فائدہ ہوگا۔ وَكُرِنه تَوْ ہِرمومن ولی اللہ ہے۔الله وکی الَّذِینَ أَمَنُوا (البقرة: ۲۵۷) بیرسید ہے

إس بات كى كمالله برمومن كا دوست باورا بايك درجه ولايت كا حاصل بهال مشائخ اسے پالش فرماتے ہيں اور مزيد قرب البي نصيب ہوتا ہے۔ مزيد تو فيق عمل نصيب ہوتی ہے اور درجه احسان لعنی خصور حق كا دراك نصيب ہوتا ہے۔ ذليك فَضْلُ اللهِ يَوْ تِيْهِ مَنْ يَسَاءُ (الجمعة الم

مقامات ِلطائف اور ان پیرکات

# يهلالطيفه، فلب

بہائ گوشت کےلوکھڑے کےاندرہے جوسارے بدن کوخون پہنچا تاہے۔ ایک لطیفهٔ ربانی ہے جو عالم امرے ہے۔اس پید حضرت آ دم علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں، جوآسانِ اول ہے آتے ہیں اور زردرنگ کے انوارات ہوتے ہیں۔ انبياء يبهم السلام مين حضور مليظيظ توامام الانبياء بين باقى حضرات نبي بين ،رسول يبي اوراولواالعزم بين \_ يچفرات يانچ بين جفرت آ دم عليهالسلام ،حفرت نوح عليهالسلام ، حفزت ابراجيم عليه السلام ،حضرت موى عليه السلام اورحضرت عيسي عليه السلام جن كافيض ابتدائی چارلطائف پانصیب ہوتا ہے۔ان سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔جیسا کہ يہلے بتايا جاچكا ہے كہ يہلے لطيفے برآ دم عليه السلام كے انوارات، آسان اول سے آتے ہیں زردرنگ کے ہوتے ہیں اور مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔سب سے پہلی بات کہ جس طرح اُن سے بھول ہوئی تو فوراً متوجہ الی اللہ ہوئے اور تقرب الہی حاصل ہوا۔ پہلطیفہ کرنے سے یہی احساس منتقل ہوتا ہے اور خلوصِ دل سے تو بہنصیب ہوتی

ہاور بندہ حضور حق میں ہر خطاکی معافی اور تو فیق اطاعت کا طلب گار ہوتا ہے۔ دوسرے جس طرح انھیں علم لد کئی نصیب ہوا اور فر مایا: علّمۃ اُدھ اُلاسماء کلّھا (البقرۃ: ۱۳۱۱) کہ آدم علیہ السلام کواشیائے عالم کے اساء سکھا دیے۔ ہرشے کا نام ،خصوصیت ،طریق استعال اور نفع نقصان بتا دیا گیا۔ اس طرح طالب کو استعداد حصول علم نصیب ہوتی ہے۔ اور دین و دنیا کے جس شعبے میں محنت کرتا ہے، اعلی مقام پاتا ہے۔ یا در ہے کہ علوم عقلیہ اور دنیا میں بھی غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور دین تو خیر حصہ ہی مومن کا ہے۔ اس لیے آج کے تی یا فتہ علوم کی بنیاد مسلمان محققین کی مرہون منت ہے جو کا ہے۔ اس فی اللہ نتھے۔ آج آگر ہم نے بیغمت ترک کردی ہے تو کا فر کے دست بھر گر

یہ آ دم علیہ السلام ہی تھے جنھوں نے زمین سے چیزیں اگانا شروع کیں۔ جڑی بوٹیوں اور دھاتوں کا استعمال شروع فر مایا ۔ تو سالک کوان تمام امور کی استعداد نصیب ہوتی ہے۔

تیسری بات ہے کہ اس عالم میں آپ سری انکا کے پہاڑ پہاڑے۔ امال حوّا عرب میں تھیں۔ آپ نے تین سوسال مجاہدہ کیا، سفر کیا، اللّٰ اللّٰ کریم سے روروکر دعائیں کیں تو اس میں کتنی جسمانی محنت، کتنی دماغی کاوش اور کتنا در دِ دِل شامل ہوا۔ آخر عرفات میں جبلِ رحمت بے ملاقات ہوئی (جہاں آج بھی مینار بنا ہوا ہے) اور نسلِ انسانی کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ کیفیات سالک کوبھی اس کی استعدا داور طلب میں خلوص کے مطابق نصیب ہوتی ہیں۔ وہ عبادات میں مجاہدہ کر سے واقف مطابق نصیب ہوتی ہیں۔ وہ عبادات میں مجاہدہ کر سے واقف

اور مشکل ترین کام کرنے کی ہمت پاتا ہے اور ان سب امور کے باوجوداس کا رابطہ ربّ کریم ہے رہتا ہے۔ مدد بھی طلب کرتا ہے اور کی یا کوتا ہی پر بخشش بھی کہ انسان کا مزاج عجیب شے ہے، بھی اسے اپنی کاوش میں کا میابی نصیب ہوتی ہے تو تکبر کاشکار ہوجا تا ہے اور کہتا ہے یہ میرا کمال ہے مگر جس کا قلب ذاکر ہواور اللّ اُلَّ کریم کی طرف متوجہ ہووہ اِس مصیبت ہے محفوظ رہتا ہے اور کامیابی کو اُلْاَ اُلَّ کَا کہ کی عطا ہے اور اس کا شکرادا کرتا ہے۔ نہ صرف کا میابی بلہ محنت کرنے کا حوصلہ اور تو فیق کو بھی اُلْلَا اُلَٰ کُریم کی عطا جا تا ہے اور اس میں مزید عجز اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔

ای طرح اگر نا کامی ہوتی ہے تو روعمل میں بیزاری کے ساتھ ساتھ تقدیر کو اس کا ذمہ دار طرح اگر نا کامی ہوتی ہے تو روعمل میں بیزاری کے ساتھ ساتھ تقدیر کو اس کا ذمہ دار طرح اللہ کا کوشش بھی کرتا ہے اور یوں تقدیر کے نام پر دراصل اللّٰ اللّٰ پر الزام لگا تا ہے لیکن اگر قلب ذاکر ہوتو تا شرمختلف ہوتا ہے کہ اپنی کوشش پر تو خوش ہوتا ہے اور پھر بیسو چتا ہے کہ بیس کوئی کمی مجھ سے ہی رہ گئی جومطلو بہ نتا گئے نیمل سکے اور اگر کوشش بھی درست تھی تو بیشے یا نتیجہ اس نتیجہ اور مال کے اعتبار سے یقینا میرے حق میں بہتر نہ تھا ۔ جھبی میرے مالک نے بدل دیا۔

اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ کوشش اور محنت کا اُجراسے الْکَافَائریم سے ضرور نصیب ہوگا۔لہذا نا کا می میں بھی ایک درجہ کا میا بی نظر آتی ہے اور یوں بھی مایوں نہیں ہوتا، نہ اس کی آس ٹوٹت ہے۔ وہ محنت ومشقت کو بھی الْکَافَائریم کی عطا جانتا ہے اور آرام وسکون کو بھی اس کی بخشش۔ چنانچہ اس کی زندگی پرسکون اور آرام دہ ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے جنت میں کسی کوکوئی دکھ نہ ہوگا۔ اِس بات کا ہلکا ساشا سُبہ ذا کرین کی حیاتِ دنیا میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اِس عالم کی زندگی بھی پرلطف ہوجاتی ہےاور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔

یوں صرف قلب کا ذاکر ہوجانا ایہا ہی ہے جیسے ان بے شار نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے گئے ہوں اور وہ ایک ایسے بڑنے دربار میں پہنچ چکا ہو جہاں ہرطرف، ہرتسم کی نعمتیں اس کی منتظر ہوں۔ دیکھیں کہ وہ اس میں کیا کیا حاصل کرتا ہے۔

یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں، کرنے کے کام ہیں کہ مُشت غبار میں وہ انوارات اثر پذیر ہوں جواولواالعزم رسولوں کے قلوب پہوار دہوتے ہیں، تو وہ کیابن کتے ہیں۔ مزید بے شار چیزیں ہوں گی جوسب میں جانتا بھی نہیں اور یہاں لکھناممکن مھی نہیں۔

## دوسرالطيفه، رُوح

اے لطیفہ زُوح کہتے ہیں اور بیقلب کے مقابل دائیں طرف ہے۔ اِس پر دواولواالعزم رسولوں کے انوارات آتے ہیں۔ بیانوارات دوسرے آسان سے آتے ہیں۔ان کا رنگ سنہری مائل سرخ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہال سے فرشتہ رُوح قبض كرتا ہے۔مراقبہ موتواقبل ان تموتواكراياجائے توسا لك قبض رُوح كى حالت کا مشاہدہ کرسکتا ہے۔ جن دوہستیوں کے انوارات اِس بیہ آتے ہیں ان میں پہلے حضرت نوح علیه السلام بین اور دوسرے حضرت ابراجیم علیه السلام \_ اِن دونو ل حضرات کے حالاتِ مبارکہ میں تقریباً یک رنگی ہے کہ نوح علیہ السلام نے نوسو بچاس برس تبلیغ کی دراں حالیکہ ان کی قوم بہت بگڑ چکی تھی اورا ننے طویل عرصے کی محنت کے باوجود ایمان والے مردوزن کی تعدادتقریباً اُستی (۸۰) کے قریب تھی۔کتنا کٹھن اور بے مثال مجاہدہ تھا اور کیا استقلال تھا آپ کی تبلیغ میں ۔ان کی قوم کے بگاڑ کا ایک سبب اُن کی مادی تر تی بھی تھی کہ انھوں نے اُس دور میں ایسی ایجادات کرلیں تھیں جوآج تک،

اتن مادی ترقی کے باوجو دنہیں ہوسکیں مثلاً انھوں نے ایک ایسامحلول تیار کرلیا تھا جواگر سنگ مرمر جیسے بخت پھر پر ڈالا جاتا تو وہ موم ہوجاتا۔ جومختلف شکلوں میں ڈھالا جاتا ور پھر سخت ہوجاتا۔ گر اس میں بیخصوصیت پیدا ہوجاتی کہ دن میں سورج کی روشی جذب کرتا اور ساری رات روشن رہتا۔ چنا نچہ گھروں ، گلیوں اور راستوں پہنھیں نصب جذب کرتا اور ساری رات بھر روشن رہتا۔ چنا نچہ گھروں ، گلیوں اور راستوں پہنھیں نصب کردیا جاتا تھا اور وہ رات بھر روشن رہتا۔ چنا تھے۔ مغر بی محققین کو کھدائی میں کہیں ایک بوتل ہاتھ لگ گئی تھی۔ جس سے انھوں نے تجربہ تو کرلیا گر بوتل گر کر ٹوٹ گئی لہذا اس کے اجزاء کا پہنے نہ چل سکا۔ اِس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے باغات، ذرائع آب رسانی بضلیں اور طرز رہائش کس قدرتر تی یافتہ ہوں گے۔

چنانچے عہدِ حاضر کی طرح انہوں نے عظمتِ البی کوفر اموش کر دیا اور تعلیماتِ نبوت کو نا قابلِ عمل قرار دیا جس کے بتیج میں طوفان بریا ہوا اور سوائے ایمان لانے والوں کے سب غرق ہوگئے ۔حضرت کا ایک سگا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں تھا۔ بلکہ سور ق ھود میں جوارشاد ہے:

يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَا ءَكِ وَيُلسَّمَا ءُ أَقْلِعِي (هود ٢٢٠)

کہ اے زمین پانی جذب کر لے اور آسان برسناروک دی قرجہاں پانی جذب ہوا میری سمجھ کے مطابق وہی جگہ برموداٹرائی اینگل (Bermuda triangle) ہے کہ جس کی زدمیں آج بھی جو شے آتی ہے زمین کی تہوں میں اُتر جاتی ہے۔وہ بحری جہاز ہویا بھوائی جہاز، پھراُس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔

چنانچة كى كىتى كو و جودى پەركى اور آپ علىدالسلام نے پھراسى محنت اور

جذبے سے دنیا آباد کی اور آوم ثانی کہلائے اِستقامت،عقیدے اور اعمال میں ،اور اسی بنیاد پر پھرانسانیت کی آبیاری فرمائی۔

لہذا ان برکات کا پرتو جب سالک پر وارد ہوتا ہے تو عقیدے کی اصلاح،
استقامت اور دنیا میں حق پڑمل اور اس کی اشاعت میں پامر دی جیسے اوصاف نصیب
ہوتے ہیں۔ حق کی اشاعت میں تائید باری نصیب ہوتی ہے۔ نیز باطل قو توں کے
خلاف دُ عا قبول ہوکر امداد غیبی کا سبب بنتی ہے۔

إى دوسر بےلطیفے یعنی لطیفه پروح پر دوسر ہےانوارات حضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ علیہ السلام کے ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ دونوں حضرات کے انوارات مل کرسرخی ماکل سنہری نظراً تے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولواالعزم رسول ہیں۔ بچین میں گھر سے ابتدا ہوئی تو خود والد سے اختلاف ہوا کہ اُن کے والد شاہی بت کدہ کے لیے بت بنایا کرتے تھے۔عمومالوگ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں مگر انبیا علیهم السلام صرف اللَّهُ ی کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں جوانھیں وحی الہٰی ہے نصیب ہوتا ہے۔ پھر معاشرے سے مگر ہوئی۔ جب آپ نے بت کدہ کے بت توڑ دیے اور بات بادشاہ تک پیچی ، دربار شاہی میں بات ہوئی، آپ نے بادشاہ کو لا جواب كرديا تواً س نے جھلا كرآپ كوآگ ميں ڈالنے كاتھم ديا۔ مگر اُلْگُاما نے آگ ك تھم دیا کہ تو بے شک آگ ہے، جلانا تیرا کام ہے، مگر تو آگ ہی رہ کرمیر لے لیان کے لیے بادِ بہاری بن جا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آگ گلز ار ہوگئی، یہ بات قر آن کے ارشاد کے مطابق سمجھیں آتی کہ وہاں گلزار بننے کا حکم ہیں۔ بلکہ فرمایا:

یناد گونی برد گا و سکتا علی ایراهیم (الانبیاء ۱۹)

کداے آگ جلانا جھوڑ کرمیر نے خلیل کے لیے ٹھنڈی اورسلامتی کا باعث
بن جا۔ لہٰذا آگ لکڑیوں کو تو جلاتی رہی مگر خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بہارسامال ہوگئ۔
بیر آپ نے جمرت کی اور بے شارمشکلات کا سامنا استقامت سے فرمایا۔
پھر بڑھا ہے میں حضرت اساعیل علیہ السلام جیسے فرزند سے نواز اتو اہلیم محتر مداور بچکو بیت اللہ شریف کے مقام پر چھوڑنے کا حکم ہوا۔ چنا نچہ مائی صاحبہ کا صبر، پھر پانی کی بیت اللہ شریف کے مقام پر چھوڑنے کا حکم ہوا۔ چنا نچہ مائی صاحبہ کا صبر، پھر پانی کی تاثیر اور صبر واستقامت کی داستان ہے۔ جس میں قدم قدم پر رحمت باری تعالی لیک ایار اور صبر واستقامت کی داستان ہے۔ جس میں قدم قدم پر رحمت باری تعالی لیک لیک کر ہاتھ تھام لیتی ہے۔ ایک مجیب داستان ہے جے صرف عشق کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے ور نہ مادی نگاہ کی ان جذبات و کیفیات تک رسائی نہیں۔

چنانچسالک کوبھی ان تمام کمالات کاعکس نصیب ہوتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان سے حصہ پاتا ہے۔ یا در ہے! اس کے لیے صدق دل ، خلوصِ نیت اور مجاہدہ شرط ہے اور ان برکات کو جانے والے ہی جان سکتے ہیں۔ اس طرح آج تک مجاہدہ شرط ہوئے۔ نہ جانے بندہ فقیر نے یہ جرأت کیوں کی؟ شاید زمانہ صرف مادی کمالات میں کھو گیا تو الد اللہ کی کومنظور ہوا کہ اصل کمالاتِ انسانی کیا ہیں؟ اور کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ سے بھی عامتہ الناس کوآگاہی ہواور اس نے نقیر کوتو فیق بخشی اور مان شاء اللہ یہ دنیا میں کھیلے گا اور طالبانِ حق کی راہنمائی ضرور کرے گا۔ ہاں دیکھنے کی ان شاء اللہ یہ دنیا میں کھیلے گا اور طالبانِ حق کی راہنمائی ضرور کرے گا۔ ہاں دیکھنے کی بہتر جان سکتا ہے۔ بیدے کہ جے نصیب ہواس میں کیا تبدیلی آتی گے؟ یہ وہ خود ہی بہتر جان سکتا ہے۔

کہ ہر خص کا حال مختلف ہوتا ہے اور مجبوریاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ لہذا نتائج بھی
الگ الگ مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ فائدہ ہر فرد کو ہوتا ہے کہ یہ
برکات اور انوارات بھی بے نتیج نہیں رہتے بھلا اُلڈا گریم کا نام ہواور آقائے نامدار کا تاہے کہ
برکات اور انوارات بھی بے نتیج نہیں رہتے بھلا اُلڈا گریم کا نام ہواور آقائے نامدار کا تاہے کہ
کے قلب اطہر کی برکات ہوں تو بے نتیج تو ہر گرنہیں رہ سنیں۔ ہاں ہر فرد کی فیض کو قبول
کرنے کی استعداد محتلف ہوتی ہے۔ لہذا نتائج افراد کی استعداد کے مطابق مرتب
ہوتے ہیں اور آخرے کا یقین اس حد تک نصیب ہوتا ہے جے علاا استحضار فرمائے ہیں
یعنی آخرے کی حقیقتیں جیسے سامنے نظر آر ہی ہوں۔ یہ فعت انسانی زندگی کو سنوار نے کا
سب سے مؤثر اور اعلیٰ سبب بنتی ہے۔

### تيسرالطيفه،سري

لطیفۂ سری کا مقام پہلے لطیفے کے اوپر ہے۔ اس پر حضرت موئی علیہ السلام کا فیض آتا ہے جو تیسر ہے آسان ہے آتا ہے۔ اِس کے انوارات کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ مجھی لگا تارسفیدروشنی اور مجھی سفید گالوں کی بارش ، بھی سفید بادلوں کا جھرمٹ ، غرض اینی اینی استعداد کے مطابق ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے۔

حضرت موی علیه السلام کی حیاتِ مبارکه پرنظر ڈالیں تو ولا دت کے ساتھ ہی دریا میں ڈال دیے گئے۔ عجیب آز مائش شروع ہوگئ مگر اِس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ ان کے طفیل ان کی والدہ ماجدہ کو بھی شرف ہم کلا می سے نواز اگیا۔ ارشاد ہے:

وَاَوْ حَيْنَآ إِلَى أُمِرِ مُوسَى (القصص: ۷) ہم نے والدہ موکیٰ ہے بات کی۔ سبحان اللّہ! گو یا پہاں سالک کو تو جو نصیب جو تا ہے الحمد للدگر اس کے طفیل اس کے متعلقین کوبھی برکات پہنچتی ہیں۔

پھر دریا سے شاہی محل میں پہنچ گئے اور فرعون کے ہاں بچین ہڑ کین اور جوانی تک مقیم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ معاشرہ اور ماحول انسان کو بدل دیتا ہے مگر فرعون کا شاہی محل اور اس کا ماحول موکی علیہ السلام کوتو نہ بدل سکا۔ چنانچہ ان برکات کا انعکاس سالک پر بھی ہوتا ہے اور وہ ماحول میں ڈھلنے کی بجائے ماحول کو بدلنے کی صلاحیت سالک پر بھی ہوتا ہے۔

جوانی میں ایک قبطی کا حادثاتی طور پرعدل کی حمایت میں ان کے ہاتھوں مارا جانا، فرعون کا ان کے قبل کا قصد اور ان کا ہجرت فرما جانا اور مدین چلے جانا، وہاں شعیب علیہ السلام کی بچیوں سے ملاقات، پھرائن کے ہاں شادی بھی ایک عجیب مرحلہ ہے کہ جب کنویں پہنچے تو دیکھا کہ چروا ہے ریوڑوں کو پانی پلار ہے ہیں اور دو بچیاں الگ سے کھڑی ہیں۔ پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ اُن کے والد ضعیف ہیں، کوئی اور ہے نہیں جوریوڑ کے بائی جوریوڑ کے بائی گئری ہیں۔ کوچھا تو انھوں نے بتایا کہ اُن کے والد ضعیف ہیں، کوئی اور ہے نہیں جوریوڑ کے لیا نے وریوڑ کو پانی بلائیں گے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے والے کھنچا اور اُن کے ریوڑ کو پانی بلایا۔ وہ چلی گئیں تو ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گئے اور دعا کی:

رَبِّ إِنِّي لِمَا آنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (القصص:٢٢)

یا اللہ نہ گھر ہار، نہ واقف کار، سخت احتیاج کا عالم ہے۔ خیرعطا فرما۔ تو اُن بچیوں میں سے ایک، جس کے چلنے کے انداز سے بھی حیا ٹیک رہی تھی، اُٹھیں بلانے آئی۔ گویا عورت ہرسوال کا جواب تھی۔ رشتہ داری بھی ہوگئی، ٹھکا نا بھی مل گیا، روزگار

بھی کہ باحیاعورت تمام تعمین ساتھ لاتی ہے۔

پھرروانگی، طُور پہتجابیات باری کا مشاہدہ اور کلام اللہی اور پھر فرعون کو دعوتِ میں ویے کا تھم۔ ایک ایسے سرش بادشاہ کو جواپی خدائی کا دعویدار تھا، دعوتِ الی اللہ ی پھر جا دوگروں سے مقابلہ۔ اِن دونوں مقامات پر تو کل علی اللہ کی عظیم مثال اور پھر برسوں قبطیوں اور فرعون سے مقابلہ ومجادلہ۔ پھر بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت، سمندر سے راستہ ملنا، کو وطور پر حاضری، کلام الہی اور کتاب کا عطا ہونا، پھر آ گے سفر جہاد، غرض ایک جہدِ مسلسل ہے۔ بظاہر ہر کام کی ابتدا مشکلات سے ہوتی ہے اور انتہا عطائے الہی پر۔ آپ علیہ السلام کی حیات بے شار عبائیات کی طویل داستان ہے جسے عطائے الہی پر۔ آپ علیہ السلام کی حیات بے شار عبائیات کی طویل داستان ہے جسے یہاں سموناممکن نہیں۔

جب سالک کے لطیفہ پران کے انوارات آتے ہیں تو اُن میں وہ سب طرح کی برکات ہوتی ہیں۔ اپنی هیئیت کے مطابق ہرسالک اُن سے مستفید ہوتا ہے۔ اُلگان کریم پر بھر وسہ نصیب ہوتا ہے۔ حق بات بڑے سے بڑے جابر کے سامنے کہنے کا حوصلہ پا تا ہے اور حق پراستفامت نصیب ہوتی ہے۔ نیز دم والپیس تک غلبہ حق کے لیے مسلسل جدو جہد کرتار ہتا ہے۔ یہ اور بات کہفتی صوفی محض تکتے ہوتے ہیں ورنہ جنعیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے وہ انقلاب آفرین شخصیات بن جاتی ہیں اور شاید میں یہ بات بار بارلکھ چکا ہوں کہ ہرسالک کو اُس کی استعداد کے مطابق حصہ ماتا ہے۔ سب ایک ساحصہ ہیں پاتے۔ ہرایک کے خلوص اور مجاہدہ، دونوں کا مقام اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے برکات سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔

# چوتھالطیفہ خفی

اِس کامقام سینه پردوسر سے لطیفے کے اوپر ہے اور اس پرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں۔ جوچو تھے آسان سے آتے ہیں اور ان کارنگ گہرا نیلا ہوتا ہے۔ ۔ ﴿ لَٰ لَٰكُانُ كُرِيم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اِلْکَانُ کُریم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم طرآل عمران: ۵۹ )

اِنَّ مَثَلٌ عِیْسُی عِنْدُ اللَّهِ کُمَثُلِ اَدُمَ طُرْ آل عمران: ۵۹ )

اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف تخلیق میں بلکہ بہت سے کمالات میں بھی مماثلت سے اور برکات میں بھی۔

جیے اُن کی ولادت قدرتِ باری ہے ہوئی بظاہر کوئی سبب نہ تھا۔ ایسے ہی
سالک کے بہت ہے امور قدرتی طور پرحل ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح انھوں نے
بچپن میں تو حید باری ، اپنی نبوت ، امور دنیا و آخرت کا اظہار فر مایا۔ ایسے ہی سالک کو
اللّٰ کریم کی طرف ہے علوم عطا ہوتے ہیں۔ اگر چہ بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا۔ آپ کی
بہ بڑار کرامات تھیں جوقر آن کریم میں بھی مذکور ہیں۔ سالک کوان کیفیات سے حصہ

نصیب ہوتا ہے اور حق بات پہنیانے کی جرأت نصیب ہوتی ہے۔ دشمنان حق سے الْلَّامَّةً كَى حَفَاظت اور عبادات واذكاركي توفيق عطاموتي ہے اورسب سے بڑي بات كم سالك كوحق كى تائيداورناحق كومثاني كاجذبه وتوفيق بخشے جاتے ہیں كه كائنات كانظام عدل پر قائم ہے۔ بیقدرتِ باری ہے کہ عدل ہر کام اور ہر شے میں ضروری ہے۔ آپ دال روٹی ہی دیکھ لیں۔نمک، مرچ یاکسی چیز میں کی بیشی ہو جائے تو کھانا بے مزہ ہوجا تا ہے۔ دوا کے نسخے میں اجزاء کی کمی بیشی ہوجائے تو نفع کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی امور دُنیا میں نور اور ظلمت میں بھی توازن رہتا ہے۔اگر صرف ظلمت عالب آجائے تو نظام کا ئنات تباہ ہوجائے ۔ جیسے اگر ہمیشہ کے لیے رات ہوجائے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یونہی دن رات کی طرح ہر شے میں ایک تو از ن رہتا ہے اور جہاں لا کھوں لوگ برائی کرتے ہیں وہاں اُلْکُاہُ کریم ایسے بندے بھی پیدا فرمادیتا ہے جوایک ایک بندہ ایسے کرداراور برکات کے ایسے معیار کا حامل ہوتا ہے کہ ان کی ظلمتِ گناہ کا مقابلہ اس پر وار دہونے والے انوارات کرتے ہیں اور نبوت کے بعد آ ہے گافیا کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اوران کے اولیاء اُمت یا علمائے ربانی ہی اِس سعادت سے سرفراز فرمائے گئے ۔للہذا پہ نظام اسی طرح سے رواں دواں ہے مگر عجیب بات ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان براُٹھالیا گیا اور آخری عہد میں پھر ز مین برجلوہ گر ہو کرغلبہ حق کا سبب بنیں گے۔

فقیری سمجھ میں اس کی ایک حکمت بیآئی کہ ایساد ورآئے گا کہ ظلمتِ گناہ اِس قدر بڑھ جائے گی کہ انواراتِ ولایت اس کا مقابلہ نہ کرسکیں گے تو نور نبوت کی ضرورت ہوگی اور نبوت تو مکمل ہو پیکی ، کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ الْکَافَاکریم ربّ ہے
سب ضرورتوں ہے آگاہ بھی ہے اور اضیں پوری بھی کرتا ہے چنا نچاس نے اپنے کرم
سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اُٹھا لیا۔ ضرورت کے وقت نزول فر مائیں گے اور
شریعت مجمدی تالیٰڈیم کا اجرا کریں گے۔ ان کی قوت اور انوارات نبوت کے ہوں گے جو
اِس ظلمت کوشکست دیں گے۔

چوتھالطیفہ کرنے سے یہ برکات سالک پر بھی وار دہوتی ہیں اوروہ کفروشرک اور گناہ کی تاریکیوں کے مقابلے میں مینار ہُ نور ٹابت ہوتا ہے اور یہ اِتنی بڑی سعادت ہے کہ سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ ہاں رزقِ حلال، صدقِ مقال اور خلوصِ نیت اور مجاہدہ شرط ہے۔ پھرعطائے باری کا تماشا دیکھے۔

میاں! لکھا تو بہت کچھ جاسکتا ہے مگر محض کتاب کا حجم بڑھانا مقصود نہیں، بات سمجھانا مقصود ہے اور بتو فیق الہی فقیر کا خیال ہے کہ سمجھنے کے لیے لکھا گیا کافی ہے۔

## يانجوال لطيفه ، اخفا

اِس کا مقام سینے کے درمیان ہے۔ جہاں سینے کی ہڈی پیٹ سے ملتی ہے گویا پہلے چاروں لطائف کے درمیان۔ اِس پر آقائے نامدار حضرت محمد منافلیّن کا فیض اور انوارات آتے ہیں۔ یہ پانچویں آسان سے آتے ہیں۔ ان کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ سیجان اللہ! کوئی کیا کیا شار کرسکتا ہے کہ اول وآخرتمام انبیاء کرام کو جونعتیں، برکات، علوم اور معجزات نصیب ہوئے وہ سب آپ شائلیّن کے واسطے سے نصیب ہوئے کہ آپ ما فائلیّ نبیوں کے بھی نبی اور امام الانبیاء ہیں۔

حسنِ یوسف، دمِ عیسیٰ، بدِ بیضاداری آنچه خوباں جمه دارند تو تنها داری

تو آپ سالٹیڈ خاسے جو برکات نصیب ہوتی ہیں وہ اِن تمام کمالات کو حاوی ہوتی ہیں۔ بیاور بات کہ آ دمی کی فطری استعداد خاص ہوتی ہےاُس میں وہ زیادہ ترقی کر جاتا ہے مگر دوسری خصوصیات ہے بھی محروم نہیں آ ہتا۔ سب سے پہلے اور سب سے تیمتی بات! کہ عقائد میں تمام انبیا ایک ہیں۔
سب عقید ہُ تو حید، رسالت، کتاب، آخرت، ملائکہ، حساب کتاب، جنت و دوزخ پر
منفق ہیں ۔ تو گویا سالک کی اصلاح، عقیدہ کے متعلق بہت اعلی اور بقینی ہوجاتی ہے۔
فقیر نے پچیس برس اپنے شخ کے ساتھ گزار ہے حالانکہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نہ صرف
متبحر عالم شے بلکہ بہت ہی بلند پایہ مناظر بھی تھے اور مناظر حضرات کا مزاج ہوتا ہے کہ
ہر معاملہ میں کرید بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی ۔ گر حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے آنے والے
ہر معاملہ میں کرید بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی ۔ گر حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے آنے والے
سے بھی نہیں پوچھا کہ عقیدہ کیا ہے؟ اعمال میں کتنی پابندی کرتے ہو؟ یاکس ماحول
میں رہتے ہو؟

آپ رحمتہ اللہ علیہ نے لطائف پہتوجہ دی اور پابندی کی تلقین کردی۔ فقیر کا مشاہدہ ہے کہ بندے کے اندر جنتجو پیدا ہوجاتی اور وہ اپنی اصلاح خود کرتا۔ فرائض کا پابند بلکہ تہجد گزار بن جاتا اور کلبول اور ناچ گھروں سے نکل کرمساجد کی آبادی کا سبب بن جاتا۔ یہ برکات حضور اکرم گاٹیائی کی توجہ اور انوارات مبارکہ کی ہوتی ہیں۔

حضور اکرم گانگی اساری انسانیت، سارے زمانوں اور سارے معاملات کے امام اور رسول ہیں۔ امور دنیا ہیں، زندگی کے ہر شعبے ہیں آپ گانگیز اکے نقوشِ کف پائے مبارک موجود ہیں جو نہ صرف را جنمائی فرماتے ہیں بلکہ زندگی کو مہل بناتے ہیں اور سوفیصد کامیابی کی ضانت دیتے ہیں اور دنیاوی کاموں پر آخرت اور اُخروی کامیابی بطور انعام نصیب ہوتی ہے لہذا جو بندہ زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہوائی میں اُسے بہد کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ اُسے کام کرنے کا سلیقہ بھی آ جا تا ہے اور وہ ہر کام

پورے خلوص سے بھی کرتا ہے۔ ایک بات اور! کہ نہ صرف کا م کرنے کا سلیقہ اور شعور نصیب ہوتا ہے بلکہ استعدادِ کا ربھی نصیب ہوجاتی ہے۔ یعنی:

ع گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

طالب کو کام کرنے کی صلاحیت بھی رہّے کریم عطا فرما دیتا ہے اور میلوگ دُنیا وآخرت میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔

حضورِ اکرم طَافِیْنِ کی برکات گنوانا ناممکن ہے اور اللّٰہ کی عطا کوشار کرنا بھی ناممکن لیکن سب سے عجیب بات کہ پھراس کے دعو یداروں کو بھی بھٹکتے دیکھا۔ وجہ بیہے کہ تمام برکات کے حصول کی بنیاد خلوص پر ہے اور پینمت دل کے فیصلے پررکھودی گئی ہے۔ یقد بھی آلیہ مرد میں تینیٹ (الشوری: ۱۳)

یعنی جوخلوص دل ہے آرز وکرتا ہے اُلگائی کی اُسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اب بیخلوص ایسی دولت ہے جوعظمت میں پہاڑوں ہے بلندتر مگرنزاکت میں شیشہ کول ہے بھی نازک تر ہے۔ درست ہوتو طلب قل پیدا ہوتی ہے۔ الْلَّائُلُوریم اپنے اُن بندوں ہے ملادیتے ہیں جہاں ہے برکات رسالت نصیب ہوکر دل روشن ہوتے ہیں اور بینور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان پھر انسان ہے۔ نفس اور شیطان تاک میں ہیں جو پہلے تو اس نعمت سے دورر کھنے اور لذات و نیا میں مصروف رکھنے میں لگے میں جو تھے ہیں جو اُن طرف آتا ہے اور یہ دولت نصیب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے، وہ اِس طرف آتا ہے اور یہ دولت نصیب ہوتی ہوتی ہے تو وہ بھی پہلو بدل لیتے ہیں اور پھر بیدگمان پیدا کرنے لگتے ہیں کہا ہم جہودہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ہودہ پارسا ہو گئے ہو، ہمارا مقام بہت بلند ہوگیا ہے ہتمہاری وُعاتو وُعا ہم جو کہد دیتے ہودہ پارسا ہو گئے ہو، ہمارا مقام بہت بلند ہوگیا ہے ہتمہاری وُعاتو وُعا ہم جو کہد دیتے ہودہ

ہوجا تا ہے۔ پھران کے ساتھ باقی کمی عوام کالانعام پوری کردیتے ہیں۔ جوہاتھ چومنا شروع کردیتے ہیں اور بھی گھنے چھونے لگتے ہیں اور ہمہ وقت دعاؤں کے طالب اور ان کے بدلے روپیے پیسہ نچھاور کرنے لگتے ہیں۔

آب میں معاملہ بہت نازک اور صرف اور صرف عظمت والہی کا تقاضا کرتا ہے اور لاشے محض ہونے کے یقین پیاس کی بنیاد ہے۔ جب بندہ پچھ نہ ہونے سے پچھ ہونے کی طرف آنا چاہتا ہے، جس کا سبب نفس، شیطان اور عوام بنتے ہیں تو اِس پہاڑوں سے عظیم مگر شیشہ ول سے نازک رشتے میں بال آجاتا ہے اور پھر راستہ قعر ذات کی طرف بدل جاتا ہے۔ اُن کُن کریم اِس سے محفوظ رکھے۔ آمین

چنانچہ اِس کا دولت وسر مایہ یقین اور خلوص ہے۔ جو نقیر کے مطابق ایک ہی

کیفیت کے دونام ہیں۔ اگرید دولت نصیب ہوتو کیا ہوتا ہے؟ بیصرف جانا جاسکتا ہے،

بیان کرنا یا لکھناممکن نہیں۔ جے شوق ہو وہ کرکے دیکھے۔ ہاں بیہ کہا جاسکتا ہے اور

بلاخو ف برد ید کہا جاسکتا ہے کہ ایساطالب جے لطائف خمسہ نصیب ہوجائیں دنیا وآخرت

کے ہر شعبے میں کا میاب ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال اُلگَّانًا کے رسول سُلُ اُلْمَانًا ہے کہ جن کی

برکات کا براتو لو ہے کو کندن بنادیتا ہے۔

ذرا حیاتِ طیبہ کا ایٹی ہے خور سیجے تو بجین سے بیسی یعنی دنیاوی آسرا یا کوئی ظاہری سبب نہیں۔ پھراڑ کین میں حضرت عبدالمطلب کی رحلت اور آپ مل اللہ اللہ کا اپنے چچا ابوطالب کے زیرِ کفالت آنا، وہ آپ ملائی کی مدد کیا فرماتے خود آپ مل اللہ کی امرا پر بکریاں چراتے اور اُجرت اپنے بچچا کوعطافر ماتے۔ پھر آپ ملی کی ایکی کے حضرت خدیجہ رضی الله عنصا سے شادی ہوئی تو آپ ٹی ٹی ٹے بچا سے فرمایا کہ ایک بیٹا مجھے دے دیں میں اس کی پرورش کروں اور آپ کا بوجھ بانٹ لوں۔ پھر اعلان نبوت پرروئے زمین کے کفروشرک اور ظلم و جور کے مدمقابل صرف اُلگاہ کریم کی مدد سے کھڑا ہوجانا اور پھر ججرت فرمانا کے قرآن کریم فرما تاہے:

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ (النور:٩٣)

کەمىر بےرسول کی ذ مەداری تومىرا پيغام پېنچانا ہےاوربس -

مگر جوں جوں پیغام قبول ہوتا گیا۔ان لوگوں کو آ گے کی راہنمائی فرماتے گئے حتیٰ کہ ضرورت پیش آئی کہ اتنے لوگ مشرف بداسلام ہوگئے ہیں کہ أب آزاد ز مین اور آزادریاست کاوجود حاہیے تومدینه منوره ججرت فرمائی گھربار، دوست،رشته دار، مال و دولت، جا گیر جائیداد تمام مهاجرین نے قربان کی اور مدینه منوره جلوه افروز ہوئے اورایک آزادریاست کی ابتدا ہوئی۔اور پھرمدینہ منورہ کے دس سال ایک جہدِ مسلسل ہیں بیصرف اور صرف آپ مالینے کم کی شان کوزیبا ہے کہ اِن دس سالوں میں صرف غزوات وسرایا کی تعداد استی (۸۰) سے زیادہ ہے۔ پھرریاست کے تمام امور، قوانین اورضا بطے اور ان برعمل -- نہ صرف اس ریاست کے لیے بلکہ روئے زمین یر بسنے والوں کے لیے ۔۔ قیامت تک کے لیے ہمیشہ سند کا درجہ رکھتے ہوں۔اور پھر پورا جزیرہ نمائے عرب کاریاست میں شامل ہوکر قیصر دکسریٰ کے مقابل اور روئے زبین کے تمام ظالمانہ نظام کے مقابل، عاولانہ نظام کا اجراء۔

یے محنت نہ تو وہ پیر سمجھ سکتا ہے جومریدوں کی کمائی پید پلتا ہے اور نہ وہ سیاستدان

جوآج نظام تو کیابد لے گا اپناحلیہ تک اسلامی نہیں بناسکتا کہ تفرناراض نہ ہوجائے۔ آ پے ٹافٹیلم نے بیدامانت اُن جاں نثاروں کے سپر دفر مائی جوخود آپ ٹالٹیلم نے تیار فر مائے تھے اور انھوں نے ربع صدی میں روئے زمین پر نہصرف پیغام حق کو عام کردیا بلکه ایک ایسی اسلامی ریاست بنادی جو ہسیانیہ سےمغر بی ہنداور چین تک اورروس سے افریقیہ تک اسلامی نظام حکومت کی روشن مثال تھی ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ بيلطيفه روشن موجائة نوسا لك دنياوي آسرون كامختاج نبيس رمتا- دن رات دین کیمملی تعبیر کے لیے کوشال اورا یک انقلاب آ فرین ہستی بن جا تا ہے۔ نہ صرف خود وین حق پر عامل ہوتا ہے بلکہ ایک عالم کواس سے برکات نصیب ہوتی ہیں اورلوگ عملاً دين حق يرعمل پيرا موتے ہيں۔ ذلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (الجمعة :٣) ان یا نج لطائف کا نصیب ہونا بھی اُنڈاؤ کریم کا بہت بڑا احسان اورنعمتِ غیرمترقبہ ہے۔حضرت جی رحمتہ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ'' مجھے ایک نکاح کے جھڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے قصبہ لیٹی میں بلایا گیا۔ چونکہ متعلقہ خاتون سے بھی حقائق جاننا ضروری تھالہذا جب خاتون سے تنہائی میں استفسار کرنا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی ایک صالح اور عمر رسیدہ بندہ میرے ساتھ کردوجس کے سامنے بات جان سکوں تو انھوں نے قاضی صاحب کوساتھ بٹھا دیا۔ بات ہوئی۔فیصلہ ہوگیا۔ جب میں و ہاں سے رخصت ہوا تو قاضی صاحب بھی ساتھ تھے کہ مجھے بس کے اڈے تک پہنچا كراً نيل - رائة ميں كہنے لگے كەحضرت الْكَانُا ، الْكَانُا كرتا ہوں - دندہ شاہ بلاول واللے حضرت صاحب، جو حضرت شاہ بلاول کی اولا دمیں سے تھے، نے مجھے لطا نُف

پہ اسباق شروع کرائے۔ غالبًا دوسال میں ایک لطیفہ کرواتے تھے۔ لہذا میں دس سالوں میں پانچ لطائف منور ہیں اور مسلسل سالوں میں پانچ لطائف منور ہیں اور مسلسل محنت کر رہا ہوں۔ مگر عالم ہیہ ہے کہ میری رہائش گاؤں سے باہر ڈیرے پر ہے۔ جب مجھی گاؤں جانا ہواور اونچی جگہ سے گاؤں پر نظر پڑے تو لگتا ہے کہ گاؤں درندوں، سانپوں اور از دھوں سے بھرا پڑا ہے۔''

حضرت رحمته الله عليه فرماتے تھے كه 'ميں سمجھ گيا كه بيتو مراقبهُ رويتِ اشكال ہے جو با قاعدہ كرايا جاتا ہے مگر إن كے لطائف إس قدر روثن ہيں كه أخيس اس كى جھلك گاہے بگاہے نظر آجاتی ہے۔''

انسان گناه کرتارہتا ہے حتی کہ اس کی روح کی شکل بدل کر حیوانی ہو جاتی ہے۔ اگرایمان باقی رہے تو حلال جانور کی شکل ہوتی ہے گرمسلسل گناہ ہے اگر ایمان ہو جائے تو پھر موذی جانوروں اور درندوں جیسی شکل ہوجاتی ہے۔ اور عموماً جس درند ہے یا جانور سے عادات کی مشابہت ہوویی ہی شکل بنتی ہے۔ بظاہر وجود تو انسانی رہتا ہے گر کر داروییا ہی ہوجا تا ہے۔ چنانچے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ انسانی رہتا ہے گر کر داروییا ہی ہوجا تا ہے۔ چنانچے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ من حضرت کی میں نے بات سمجھائی (اور طالب کو بھی کمال در ہے کا پایا) تو قاضی صاحب عرض کرنے لگے کہ میرے حضرت کا وصال ہوگیا مگروہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ لطائف سات ہیں۔ کاش! کوئی ایسا اللہ کا بندہ مل جاتا جو مجھے سات لطائف تو کرادیتا۔ "مضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا،" قاضی صاحب! آگر میں ہی وہ بندہ بن جاؤں تو؟" حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا،" قاضی صاحب! آگر میں ہی وہ بندہ بن جاؤں تو؟" حضرت جو سات اللہ علیہ کی شہرت عالم دین ، مفتی اور مناظر کی تھی اور کہاں حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی شہرت عالم دین ، مفتی اور مناظر کی تھی اور کہاں

مناظر اور کا تصوف! تو قاضی صاحب کو بہت جیرت ہوئی اور فوراً دامن سے وابستہ ہوگئے۔قاضی صاحب کے بہت جیرت ہوئی اور فوراً دامن سے وابستہ ہوگئے۔قاضی صاحب بھی خیمنازل فنا،بقاسے آ گےسالک المجذ و بی تک تھے جو بہت اعلیٰ منازل تھے۔لیکن قاضی صاحب جس چشمہ فیض سے وابستہ ہوئے۔

بہت اعلیٰ منازل تھے۔لیکن قاضی صاحب جس چشمہ فیض سے وابستہ ہوئے۔

بحد للہ سے فنا، بقا،سالک المجذ و بی،عرش حتی کہ نوعرشوں سے بالا، عالم امر کے کتنے بی دوائر کو طے کرتے ہوئے انتہائی بلندمنازل پان کا وصال ہوا۔ جوصد یوں میں گنتی کے حضرات کو نصیب ہوتے ہیں۔

یبان آج کے طالب یوں نہ سوچیں کہ میں تو ایک ہی نشست میں ساتوں
لطا کف کرادیے گئے گریدا حوال تو نصیب نہیں۔ گذارش ہے کہ احوال کا مدار مجاہدے
پر ہے۔ اوّل ۔ اکلِ طلال ، دوم ۔ صدقی مقال اور سوم ۔ ذکر دوام ۔ بھلا کوئی کر
کے چھے تو پہتہ چلے ہم چوہیں گھنٹوں میں شاید چوہیں منٹ بھی ذکر کود نے نہیں پاتے
تو کیفیات کیا خاک ہوں گی ۔ ہاں سے مقام شکر ہے کہ کم اُز کم عقیدہ تو درست رہتا
ہے اور ایمان قائم ۔ مگر اِس پہ مجاہدہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہی وقت جے ہم محض دنیا
کمانے میں صرف کررہے ہیں ، آخرت کمانے کا بھی ہے۔ اُلگائی کریم توفیق ارزاں
فرمائے۔ آمین

آپ ملی این است جویس عرض کرنا جا ہوں گا وہ یہ ہے کہ عنداللہ ایک جذبہ مطلوب و مجبوب ہے اور وہ ہے محبت ۔ محبت بظاہر ایک بہت عام سالفظ ہے اور بات بات پہ استعال ہوتا ہے کین دیکھا جائے تو بہت کم یاب ہے۔لوگ ذاتی مفادات کے لیے جو تعلقات بناتے ہیں عموماً انھیں محبت کا نام دیتے ہیں۔ مثلاً اولاد سے محبت ہے کیکن اگر اولاد کما کرنہ دے تو محبت کا نیم اگر اولاد کما کرنہ دے تو محبت کا فور ہوجاتی ہے۔ اگر والدین اور اولاد کی محبت کا ہوتا وہاں محبت کرنے والا اپنانہیں ہوف فضول ہے۔ ہاں اگر کہیں واقعی کوئی ذرہ محبت کا ہوتا وہاں محبت کرنے والا اپنانہیں محبوب کا خیال رکھتا ہے اور ہر حال میں اُس کی خوشنودی کا طلب گارر ہتا ہے۔ محبوب کا خیال رکھتا ہے وہ مطبع ''محبت کرنے والا محبوب کا غلام ہوجاتا ہے۔'' اور اپنی تمناؤں اور آرز دوک کو محبوب کی رضا پر قربان کر دیتا ہے۔ اگر چہ نے ایمان واطاعت کا فی ہے مگر قرب ذات کے لیے محبت شرط ہے اور اس کاراستہ بھی اطاعت ہے۔

اِنْ کُنتُد تُحِبُونَ اللَّهُ فَا تَبِعُونِی یُحبِبِکُدُ اللَّهُ ( آل عمران: ۳۱)

کاارشاد کافی ہے کہ خلوصِ دل سے اطاعت ِرسول طَالِیَّ اِنْ مُحبتِ اللّٰہ پیدا کرتی ہے۔
محبت ایک کیفیت کانام ہے اور کیفیات دیکھنے، سننے، جاننے سے پیدا ہوتی ہیں گر (اَلْکَاهُ کَی ذات علوم اِنسانی سے بہت بلند ہے تو جب انسان کے علوم کی رسائی ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ فرمایا:

متم میراا تباع کرو گے تو اُلگاہًا تم ہے محبت کرے گا اور محبت الٰہی کے جواب میں تمہارے دل میں بھی اُلگاہُ کریم ہے محبت پیدا ہوجائے گی جو مطلوب ہے۔ والگذید ن امنو آ اَشکہ حبیاً لِلّهِ ط(البقرة: ۱۲۵) کہ مومنین اُلگاہً ہے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے آگے گاھی ہے دلی محبت۔ جو تعلق سے پیدا ہوتی ہے اور نبی سے ایباتعلق جوصرف خلوص قلبی پیخصر ہو، بغیر کسی ذاتی خواہش کے، وہ محبت کا طوفان پیدا کر دیتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، سینے میں دل رکھتا ہے محبر نبوی کا ستون جس سے حضور ٹاٹٹیا کا کر خطبہ دیا کرتے تھے اُس کا تعلق تو محض محبر نبوی کا ستون جس مونے کا تھا مگر اُس جسم اطہر کے ساتھ مُس ہونے نے اس میں اِس قدر جذبات محبت بھر دیے کہ جب آپ ٹاٹٹیا کے لیے منبر بنا اور حضور ٹاٹٹیا کی سیر تشریف فر ماہوئے تو ستون چند منٹ کی دوری برداشت نہ کرسکا اور چیخ چیخ کر دونے لگا۔

استنِ حنانه در ججرِ رسول ناله ما کی زد چوں اصحابِ عقول

حنانہ ستون کا نام تھا تو فرمایا حنانہ ستون فراقِ رسول مُلَّالِیَّا مِیں زندہ انسانوں کی طرح بلک بلک کررونے لگا۔ آپ مُلَّالِیْ اَللہ جیسے روتا ہوا بچہ آہتہ آہتہ آہتہ ہیکیاں لیت فرماتے ہیں کہ ایک دم سے چپ نہ ہوا بلکہ جیسے روتا ہوا بچہ آہتہ آہتہ آہتہ ہیکیاں لیت ہوئے خاموش ہوتا ہے، چپ ہوا۔ خشک ککڑی تھی ، لکڑی ہی رہی مگر در دِمحبت سے لبریز ہوگئی۔ انسان تو مکلف مُخلوق ہے اور استعداد رکھتا ہے۔ اگر واقعی دامن پاک سے وابستہ ہوجائے تو کس قدر در در حیمیٹے گا۔

سالک کو پانچویں لطیفہ سے ان سب نعمتوں سے حصہ ماتا ہے۔ شرط صرف میہ ہے کہ شخ کامل ہو جو توجہ دے سکے۔ اور سالک خلوص اور صدق دل سے توجہ قبول کرے۔ پھروہ یقین محکم عمل پہم ،محبت فاتح عالم کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور میہ رستے جلیل کاعظیم احسان ہے۔

# چھٹالطیفہ،نفس

اس کا مقام پیشانی میں ہے جو بحدہ کرتے ہوئے زمین پررکھی جاتی ہے۔
انسانی وجود مٹی ،آگ، ہوااور پانی سے بنایا گیا ہے۔ان عناصر اربعہ سے نفس پیدا ہوتا
ہے۔ چونکہ مادیات کے ملنے ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے لہذا بنیا دی طور پر بیدلذاتِ
مادی کی طرف مائل ہوتا ہے۔اگر ایمان نصیب ہوتو روح میں حیات پیدا ہوتی ہے اور
جس قدر رُوح میں قوت آتی جائے نفس کی حالت تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ ایمان کے
لیے مل اور عمل کے لیے خلوص اور اتباع رسالت مُل شیخ ضروری ہے۔ اس سے قوت
ایمانی میں ترتی ہوتی ہے اور جوں جو ل قوت ایمانی ترتی پاتی ہے نفس کی حالت بہتر
ہوتی جاتی ہے۔قرآن نے اِس کی تین صور تیں ارشا وفر مائی ہیں۔

پہلی نفسِ اُمّارہ جو دِین وایمان اور نیکی بدی کے تصوّر سے بے نیاز محصٰ لذاتِ دنیوی میں کھوجا تا ہے اور جائز ، نا جائز کی پرواہ کیے بغیر حصولِ لذات اور حصولِ زرکومقصد بنالیتا ہے۔ بیعمو ما حالتِ کفر میں ہونا گئے۔

دوسرا درجہ نفس لوامہ ہے کہ جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو نیکی بدی کا نصور بھی ملتا ہے اورنفس نیکی کی کوشش کرتا ہے گرا بنی خاصیت کی بنایر برائی بھی کر گزرتا ہے لیکن پھر اے برائی کا احساس ہوتا ہے خود کوملامت کرتا ہے اور تو بہ کرتا ہے۔ آب بیاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کافر بھی بعض کام نیک کرتے ہیں مثلاً ہپتال یا تالاب وغیرہ بنادیتے ہیں یاکسی کی مدد کردیتے ہیں۔لیکن یہاں ایک بات یا در کھنے کی ہے کہ نہ تو ان کا اُلگانا پرایمان ہوتا ہے نہ رسول پراور نہ ہی آخرت پریقین تو اگر بظاہر نیکی بھی کرتے ہیں تو مقصد دنیا کاحصول ہی ہوتا ہے۔ مالی فائدہ یا شہرت وغیرہ۔ یابعض اوقات میبھی سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی دنیا کی مصیبت ٹل جائے گی۔لہذاوہ نیکی جان کرنہیں کرتے کہان کانفس أمّارہ ہوتا ہے۔انسان کوا یمان نصیب ہواور وہ صرف مردم شاری کامسلمان نہ ہوتو یقینا نیکی اور بدی میں تمیز کرسکتا ہے۔وہ نیکی اُلگانا اوراس کےرسول ٹائٹیٹر کا تھم جان کراور آخرت کے لیے کرتا ہےاور اگراس سے برائی سرز دہوجائے تواینے آپ کوملامت کرتا ہے اور اسے اُس پر ندامت ہوتی ہے۔ یہی ندامت توبہ کہلاتی ہے جوآئندہ برائی سے بیخے کا سب بنتی ہے۔ تیسرا درجہ نفس مطمئنہ ۔ ایمان و اطاعت اور انتاع کے ساتھ خلوص نصیب ہوتا ہے تونفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یعنی گناہ سے ڈرنا ہے اور نیکی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔عبادات و تلاوت میں کثرت نصیب ہوتی ہے اور انسان عملی زندگی میں بورے جوش وجذبہ ہے مصروف عمل ہوتا ہے۔ وہ نیصرف خود نیکی کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہزاروں بھٹکے ہوئے لوگ بھی راہِ مدایت یاتے ،تو بہ کرتے اور

نیکی کی طرف گامزن ہوجاتے ہیں اور یہی مقصو دِحیات ہے۔

ایک غلط بھی کہ ولی اللہ تو تارک الد نیا ہوتے ہیں اور جنگلوں میں رہتے ہیں،
کوئی کار وبار نہیں کرتے ۔ بید درست نہیں۔ دراصل چند خاص، بہت اعلیٰ پائے کے
اولیاء اللہ کے پاس لوگوں کا جم غفیر دکھے کر حکمرانوں نے انھیں شہروں سے نکال دیا اور
ان سے ملا قات منع کر دی۔ ان میں بہت بڑے نام آتے ہیں مثلاً حضرت بایزید
بسطا می رحمت اللہ علیہ لیکن لوگوں نے ہر بے کاراور پاگل کو ولی سمجھنا شروع کر دیا۔ ورنہ
اولیاء اور صوفیاء زندگی میں جتنا کا م کرتے ہیں دوسر بے لوگ نہیں کرسکتے کہ اُن کی
ہمت، قوت کاراور کا م میں برگات شامل ہوتی ہیں اور یہ برگات نبی کریم کا اللہ تعالیٰ
تقسیم ہوکر سینہ بسید بینچی ہیں۔ آپ کا ٹیکٹر سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ،صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم سے تابعین ، تابعین سے تبع تابعین اور یوں مشارکنے عظام تک پہنچی ہیں اور ان
کے قلوب سے طالبان حق کے قلوب تک پہنچی ہیں۔

اس لطیفہ پر تجلیاتِ باری ہوتی ہیں جو بھی تو دو عالم کوروش کردیتی ہیں اور کبھی تچھ بھی پیت نہیں چارات کی کیفیات اور کمیت کو بتانا، بیان کر نایا لکھناممکن نہیں۔ جنھیں نصیب ہوتی ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں ان کا جواثر عملی زندگی پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نافر مانی کی تلخی محسوس ہونے گئی ہے اورا گر بتقاضائے بشریت خطا ہوجائے تو سخت ندامت ہوتی ہے اور نیکی مرغوب ومطلوب بن جاتی ہے کہ اُلڈ کُٹریم نے انسان سخت ندامت ہوتی ہے اور نیکی مرغوب ومطلوب بن جاتی ہے کہ اُلڈ کُٹریم نے انسان پر بہت بڑا احسان بیفر مایا کہ بیہ جانوروں کی طرح عادات کا پابند نہیں بلکے لبی پیندونا پیند کے مطابق عادات واطوار میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب قلب کو

انوارات نصیب ہوتے ہیں اور قرب الہی کی لاز وال لذت سے شناسائی نصیب ہوتی ہے تو پیند، رسول علی این میں نیا ہوجاتی ہے۔اور جب قلبی پیند میں بیتبدیلی آتی ہے تو اطوار واعمال میں بہت خوب صورت تبدیلی آجاتی ہے۔ اگر چہوہ فرشتہ نہیں بن سكتا كهانسان ہےاور نہ معصوم عن الخطام و تاہے كه عصمت خاصة نبوت ہے اور معصوم عن الخطا صرف نبی ہوتا ہے ہاں اِن برکات ہے محفوظ عن الخطا ہوجا تا ہے کہ گناہ سے بیجنے کے لیے اے حفاظت الہیدنصیب ہوجاتی ہے اور ہمہ وقت رجوع الی اللہ اور تعمیر آخرت کی فکر میں رہتا ہے یوں وُنیا وآخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور پیہ النَّنَ كريم كابهت بردادسان ہے۔ يا در ہے كدانسان كوتمام علوم خواہ وہ دنيا كے ہول يا آخرت کے انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہے نصیب ہوئے ۔للبذا اِن انوارات سے نہ صرف علمی استعداد نصیب ہوتی ہے بلکہ علوم کے خزانے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ دراصل آخرت کی کامیانی کا مدار بھی تو ایمان کے ساتھ امور دنیا کو حضورا کرم ماناتیا کی سنت اورآ پ مُنَافِيْدَ اُکے بتائے ہوئے طریقے سے انجام دینے پر ہے اورنفس لوّامہ اس طرف گامزن ہوجا تاہے۔ پھرعطائے باری سے اگر وہ نفس مطعمَنہ کا درجہ یالے تو سبحان الله! دو عالم سدهر جاتے ہیں ۔خوش نصیب ہیں ایسےلوگ ۔ دنیا کی زندگی میں بھی اورآ خرت میں بھی ۔ اُنگٹ کریم بہدوات ہرمسلمان کونصیب فر مائے۔

یہ بھی عجیب بات ہے کہ سوچا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کوئی اور تشم کے انسان ہوتے ہیں۔ حالانکہ کتاب اللہ کے مطابق ہر مومن کو ایک درجہ ولایت کا نصیب ہوتا ہے اور بنیا دی طور پر ہرمومن ولی اللہ ہوتا ہے۔

ارشادے:

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امَنُوْ الْالْقرة: ٢٥٧) كه اللَّهُ مرمومن كاولى موتاب-

اب مجاہدہ اور نیکی اسے مزید روشن کرنے کا سبب بنتی ہے اور پچھ لوگ ان عظمتوں کو پالیتے ہیں کہ ہزاروں نفوس کوروشن کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بےشک ان کا مقام بہت عالی ہے مگر بنیادی طور پرتو ہرایمان لانے والے کو یہ دولت نصیب ہوجاتی ہے۔ پھر پچھ بد بخت اپنی بدا ممالیوں سے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں مگریا درہے! جب یہ وصف نہیں رہتا تو ایمان بھی نہیں بچتا اور ایسے لوگ کسی نہ کسی فرقہ ضالہ میں شامل ہوکر ایمان سے محروم ہوجاتے ہیں۔ اللّٰ اللّٰ کریم ایسی صورتحال سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آئین

چونکہ اس لطفے پرتجلیات باری ہوتیں ہیں لہذاان کا نہ رنگ متعین ہوسکتا ہے نہ کیفیت کہ ایک نور ہوتا ہے جو بھی ہوشے اور ہرطرف کوروشن کر دیتا ہے اور بھی کوئی خبر بھی نہیں آتی ۔ ہاں روشنی اور گرمی ضرورمحسوس ہوتی ہے۔

کارِ مردال روشنی و گرمی است

کارِ دوناں حیلہ بے شرمی است

'' کہ مرد لعنی شیخ اگر حقیقی ہوتو روشنی اور گرمی نصیب ہوتی ہے اور اگر شیخ ہی کامل نہ ہوتو کیفیت تو کیا ہوگی بس حیلوں بہانوں اور بے شرمی سے صرف باتیں بناتا رہتا ہے۔''

#### ساتوال لطيفه، سلطان الاذكار

اس میں ساراو جود ذاکر ہوجا تا ہے۔اس لطیفہ پربھی تجلیات باری ہوتی ہیں۔ جوبے رنگ و بے کیف ہوتی ہیں۔ سالک محسوس تو کرنا ہے مگر کیفیات کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ ہے ہی نہیں کہ یہ بیان ہوہی نہیں سکتیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جسم کا ذرہ ذرہ روشن ہوکر ذاکر ہوجا تاہے۔جدید سائنس کے مطابق انسانی وجود میں اڑھائی کھر بسیل ہوتے ہیں۔ گویااس دنیا سے کروڑوں گنابڑی دنیا ہرانسانی وجود میں آباد ہےاور کوئی بیل چھ ماہ سے زیادہ نہیں رہتا۔ ہربیل اینے جبیبا دوسرامیل پیدا کرکے مر جا تاہے۔ لہذاانسان جہاں جاتا ہے، جدھرے گزرتا ہے، جولباس پہنتا ہے، جس بستر یہ سوتا ہے، ہر جگہ مردہ سیل گرتے رہتے ہیں اور ہروجود چھ ماہ میں مادی طور پر بالکل نیا وجود بن جاتا ہے۔ پیسلسلہ موت تک مسلسل جاری رہتا ہے کہ شب وروز میں ہرانسان کے اندر کروڑ وں موتیں ہوتی ہیں اور کروڑ وں نے سیل تخلیق ہوتے ہیں۔ پھراگر نے بننے والے بیل میں کوئی کی ہوتو د ماغ ہے بجلی کی لہر جاتی ہے جواسے درست کردیتی ہے۔

اس کے ساتھ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہرسیل میں ایک کتاب ہے جس میں اس شخص کی پوری زندگی کی تفصیل درج ہے۔ یہاں تک کہ کب پہلا بال سفید ہوگا یا کب ایک دانت خراب ہوگا۔ یہ سب پڑھا جاسکتا ہے۔ سبحان اللہ! اس قادر قیوم کی قدرت دیکھیں سے فر مایاس نے:

نَحْنُ اَقْدَبُ اِللَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (ق:۱۱) که میں انسان کی شدرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شدرگ بھی تو سلوں (Cells) سے بنتی ہے اور وہ قادر مطلق ہرآن، ہروجود

میں کروڑوں سیلوں (Cells) کوموت و حیات دے رہا ہے۔ وہ ذات تو اس سے بہت ہی زیادہ قریب تر ہے۔

چنانچہ جب اس لطیفہ پر ذکر نصیب ہوتا ہے تو وجود کا ہرسل ذاکر ہوجا تا ہے اور ایسان فض ایک بار الآن کہتا ہے۔ یوں ہرسل کے ساتھ نور کی ایک تار جڑ جاتی ہے۔ انداز ہ سیجے! کتنی بھی باریک ہو مگر نور کی اڑھائی کھر ب یعنی دوسو بچاس کروڑتاریں ایک وجو دِ انسانی اور عرشِ الہٰی کے درمیان روشن ہوجاتی ہیں۔ غالبًا یہ ہی لوگوں کے لیے کتاب اللہ میں موجود ہے۔

وَدُوهُ وَ يُسْعَى بَيْنَ أَيْدِينِهِ وَ وَبِأَيْمَانِهِوْ (الْتَحْرِيمِ: ٨)

کہ پل صراط کو چلیں گے تو ان کے آگے پیچھے ہرطرف نو ررقصال ہوگا۔ تو اُس وقت محروم لوگ ان سے کہیں گے کہ پچھ روشنی ہمیں بھی دے دوتو وہ فر مائیں گے یہ یہاں تو نہیں مل سکتی۔ ایسی کوئی دو کان یہال نہیں ہے۔ ہاں اگر کر سکتے ہوتو واپس دنیا میں جاؤ وہاں ہی ہے حاصل ہوسکتی ہے۔ مگر افسوس تب تک دنیا ختم ہو پیکی ہوگی اور انھیں سوائے حسرت کے پچھ نصیب نہ ہوگا۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنھیں اِس دار دُنیا میں کوئی ایسی ہستی مل جائے جولطا کف روشن کر دی توبیہ اُلگائی کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔

تو یوں ساتویں لطفے — سلطان الا ذکار — کے ساتھ سارا وجود بلکہ وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہوجاتا ہے اور رؤئیں رؤئیں سے الْلَّهُ ، الْلَهُ ، الْلَّهُ عارج ہونے لگتا ہے۔ اِس کا بہت بڑا اثر عملی زندگی پر پڑتا ہے۔

اوّل۔ ایمان ویقین میں بہت زیادہ پختگی نصیب ہوتی ہے۔

دوم۔ استعدادِ کاربہت بڑھ جاتی ہے اور ایبا بندہ اتنا کام کرجاتا ہے جتنا کئی لوگ مل کرنہیں کر سکتے۔

نیز شعور کو جِلاملتی ہے اور کام کرنے کا سلیقہ بھی نصیب ہوتا ہے اور بغضل اللہ، الْدِیَّاۃ کی نافر مانی سے بیچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور اگر کوئی خطا ہوجائے تو انوارات میں کمی آجاتی ہے جو تو ہے کی طرف راغب کرتی ہے اور پھر مزید محنت و مجاہدہ سے اور شخ کی توجہ سے جاکر معاملات درست ہوتے ہیں۔

شیخ کی توجہ دراصل برکاتِ نبوت مٹائٹیٹے ہی کا پرتو ہوتی ہے اور اتنا کا م کرتی ہے جتنا شایدصدیوں کی محنت نہ کر سکے۔

یوں بیسات لطیفے ایک بہت بڑاخزانہ بن جاتے ہیں۔ اِن پرمشائخ چودہ، چودہ سال محنت کروایا کرتے تھے۔ بیہ بات حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ نے آسان فرمادی کہاٹیک توجہ میں سات لطائف کرادیا کرتے تھے۔ اور بیہ بہت مجیب بات ہے۔ لیکن ایک بات یا در ہے! کہ محنت مجاہدہ کی ضرورت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے کہ مجاہدے کے بغیر بات نہیں بنتی ۔ جن خوش نصیبوں کواس کی قدرہ قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ پورے خلوص سے بھر پور محنت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب اذکار مل کرصحت عقیدہ اور حسن عمل کا سبب بنتے ہیں اور یہی مقصود ہے کہ عقیدہ درست ہواور اعمال کی اصلاح ہوجائے تو اللّٰتُ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔

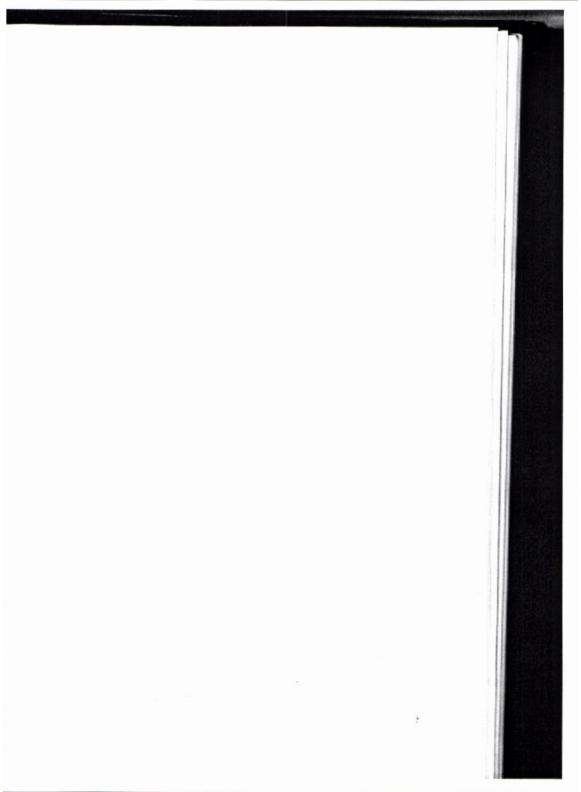

طریقهٔ نیر سلسانقشبندریاویسیه



لطائف کی بیرت تیب سلسلہ عالیہ نقشبند بیادیسہ کے مطابق بیان کی گئی ہے کہ بعض دوسرے سلاسل میں لطائف کی تعداد میں بھی فرق ہے اور مقاماتِ لطائف بھی مختلف ہوسکتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں۔ آینے اپنے ذوق کی ہات ہے۔ نیز بنیادی یانچ لطا ئف میں کہیں بھی اختلا ف نہیں جبکہ اگلے یوں بھی ان کی تفسیر وتعبیر ہیں لہٰذااس میں اختلاف کاحرج نہیں ۔ بہر حال یہاں مقصود طریقۂ ذکر کابیان ہے۔ یوں تو ایمان لانا بجائے خود ایک عمل ہے اور اس سے اُلگَامُا ؑ کی یاد وابستہ ہے لہذاوہ بھی ذکر ہے۔ائمہ فقہ کی اکثریت اعمال کوایمان قرار دیتی ہے اور کتاب اللہ میں بھی جہاں ایمان کا ذکر ملتا ہے ساتھ عمل صالح ارشاد ہوتا ہے تو اکثر ائمہ فقہ فرماتے ہیں کہ بےعمل کے ایمان کا اعتبار نہیں مثلاً تارک صلوٰ ۃ کا جنازہ نہ پڑھا جائے یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے ۔اول اُے قید کیا جائے اورا گر تلقین پر بھی صلوٰۃ ادانہیں کرتا تو گردن ماردی جائے ۔ مگرامام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قید کیا جائے قبل نہ کیا جائے کہ کلمہ پڑھنااورا بمان لا نابھی تو ایک عمل ہے۔ ہاں اگر صلوٰۃ کی ادائیگی ہے محروم مرجائے تو پھر بے شک نہ جنازہ پڑھایا جائے گا اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا۔

تو سایمان لا نابھی ذکر ہے۔ پھراس کے بعد ہروہ عمل جوتر آن وسنت کے مطابق ہوگا وہ عملاً ذکر ہے۔ آپ ہے شک اُسے عملی ذکر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر لسانی ہے بعنی زبانی ذکر۔ اس میں ہرنیک جملہ یا نیک لفظ جوزبان سے نکلے گا وہ ذکر ہے۔ پھر تلاوت و تبیجات وغیرہ ذلک، سب ذکر الہی میں داخل ہوکر باعث ثواب ذکر ہے۔ پھر تلاوت و تبیجات وغیرہ ذلک، سب ذکر الہی میں داخل ہوکر باعث ثواب تو بنتی ہیں کیکن حیات قلبی میں وہ سوز اور وہ نمو بیدا نہیں کرسکتیں جومطلوب ہے۔ لہذا تو بنتی ہیں کیکن حیات قلبی میں کی طرف آنا ہوتا ہے مثلاً اکثر سلاسل میں ذکر جہریعنی آواز کے ساتھ ذکر شروع کرتے ہیں۔ پہلے لاالہ الااللہ۔ پھر دیر بعد صرف الدائلہ۔ پھر دیر بعد عاموش ہوکر قلب کی طرف متوجہ ہوکر الدائم الااللہ۔ پونکہ مقصد قلب کوحیات بہم پہنچانا ہے۔

مگریادرہے!اس کااصل سبب برکات نبوی علی صاحبھاالصلوٰۃ والسلام ہیں۔ جوصحابہ کرامؓ کوایک نگاہ میں میسراورنصیب ہو گئیں مگر اِس کے باوجود مسجر نبوی میں صحابہ کرامؓ کا حلقۂ ذکر ثابت ہے۔ بلکہ جب بیآ بیکریمہ نازل ہوئی:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ (الكهف:٢٨)

تو حضورا کرم ٹاٹیڈیٹر جب معجد میں تشریف لائے تو بچھلوگ بیٹے ذکر کررہے تھاور بچھدوسرے صحابہ فقہی موضوع پر بات کررہے چھے تو آپ ٹاٹیڈیٹر حلقہ ذکر والوں میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اُلْلُهُ اُ کاشکرہے کہ مجھے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ارشادفر مایا ہے ویسےلوگ بھی مہیا فر مادیے۔

إسى طرح تابعين كوبركات نبوت صحابه كرام كم مجلس نصيب ہوگئيں مگروہ ذ کراورمجاہدہ ضرورکرتے تھے۔ تبع تابعین کوتابعین سے یہ برکات حاصل ہوئیں۔اس کے بعد یہ قوت نہ رہی کہ مخض مجلس سے بر کات نصیب ہو جائیں ۔اس کے لیے مشائخ کونوچه کرنا اور طالب کومتوجه موکرذا کر ہونا اور دل کوصاف کرنا کہ وہ برکات قبول کر سکے، لا زم تھبرا اور جس طرح دوسرے ادارے وجود میں آئے ،تفسیر کے لیے یا حدیث اور فقہ کے لیے، اس طرح حصول برکات کے لیے جوادارہ بنا أسے سلسلہ کہا گیا۔ یوں بہت سے سلاسل کا تذکرہ ملتا ہے لیکن یہاں اس تفصیل کی ضرورت نہیں۔ عرض به کرنا ہے کہ طویل طریقہ ہائے ذکر،ار تکاز توجہ یعنی خودا بنی توجہ کوایک جگہ قائم رکھنے کے لیے شروع کیے گئے کہ میسوئی ہوگی تو برکات وصول کر سکے گااور شیخ کامل کی ضرورت تو بنیاد ہے کہ وہ توجہ دے گا تو قلب قبول کر سکے گا لہٰذا سلاسل تصوف وجود میں آئے اورمفسرین ،محدثین اور فقہائے کرام سب نے اس سے فیض پایا کہ بیسب لوگ ذا کراورروشن قلوب رکھنے والے تھے۔ یوں تو اکثر سلاسل میں ذِ کر کے بیطویل طریقے ملتے ہیں مگرطریق اویسیہ ایک الگ نسبت ہے۔ اولیس قرنی رحمتہ اللہ علیہ اس سلسلہ کے مشائخ میں شامل نہیں ہیں۔ صرف طریقہ وہ ہے جو انھیں نصیب تھا یعنی وجو دِ مادی دوربھی ہوتو روح فیض پاپ ہوسکے۔ پیمال ، اوّل سیّد نا ابو بکرصدیق رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کو حاصل تھا کہ ہر حال میں انھیں نسبت روحانی نصیب تھی۔اسی لیے بیہ نسبت انھیں سے چلتی ہے اور یہ واحد نسبت ہے جوان کی ذات سے تقسیم ہوتی ہے۔

یا تی تمام سلاسل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے شروع ہوتے ہیں که بر کات نبوت تمام خلفائے راشدین کونصیب ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جوخلفا ءِار بعہ میں آخر تھے، آ گے تقسیم ہونا شروع ہوئیں مگریہ نبیت (نسبتِ اویسیہ ) اگرچہ تمام خلفائے راشدین کوضرور حاصل تھی لیکن اس کی قشیم حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه سے شروع ہوتی ہے اور بول اس میں جسمانی طور پر حاضری ضروری نہیں بلکہ رُوح، رُوح ہے فیض حاصل کرسکتی ہے۔ دیگرتمام سلاسل میں حضرات کی خدمت میں حاضری ضروری ہے کہ ہرمرا قبہ ومقام خدمت میں حاضر ہوکر توجہ لینے سے نصیب ہوتا ہے مگر نسبت اویسیه میں ایک دفعہ رابطہ شیخ سے ہوجائے اور حصول برکات شروع ہوجائے تو طالب، وُنیامیں جہاں بھی ہو، بر کاتِ روحانی نصیب ہوتی رہتی ہیں۔اورایک خاص مقام ہے آ گے تو پھر مراقبات، دوررہ کربھی نصیب ہوتے رہتے ہیں۔اگر چہ حضوری میں جو بر کات نصیب ہوتی ہیںان کی بات پھر بھی الگ ہے۔

سلسلۂ عالیہ کاطریقۂ ذکر بھی خاص ہے۔ بزرگانِ دین نے بہت سےطریقے لکھے ہیں۔ان کی کتب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ان میں ایک طریقہ پاسِ انفاس کا ہے۔ یعنی ہرسانس کا پاس رکھنا۔ ہرسانس کی نگرانی کرنا۔

طریقه اس کابیہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ بندہ باوضوہو، جگہ پرسکون ہو، شورشرابانہ ہو، قبلدروہوکر بیٹھے، آنکھیں بند کرلے، منہ بندر کھے اور متوجہ الی اللہ ہوکر ذکر پاپ انفاس شروع کر دے کہ جب سانس اندر جائے تو خیال کرے کہ لفظ اُلْلَاٰہُ "، سانس کے ساتھ اندر جار ہاہے اور جب خارج ہوتو نہ صرف 'ہُو' خارج ہو، بلکہ 'ہُو' کی ضرب قلب پریعنی پہلے لطیفے پر گئے۔ ابتداءً شخ کی اجازت ہے، اس کی توجہ کے تحت
کیا جائے گا۔ جتناممکن ہو، آسانی سے کر سکے تو تیز تیز اور قوت سے کرے تو لطیفہ روشن
ہونا شروع ہوجائے گا کہ اصل شے تو شخ کی توجہ ہے جو دراصل برکات نبوی اللّٰیٰ ہیں۔ یہ معمولی
اور سینہ بہ سینہ شخ کے قلب تک پہنچ کر طالب کے قلب کو سیراب کر رہی ہیں۔ یہ معمولی
بات نہیں کہ قلب کو روشن کرلیا جائے۔ اس کے لیے وقت بھی درکار ہے اور محنت بھی۔
بسیا کہ عرض کیا گیا ہے کہ بزرگان وین اور مشارُخ عظام اِس پر دو، دو سال محنت کرایا
حسیا کہ عرض کیا گیا ہے کہ بزرگان وین اور مشارُخ عظام اِس پر دو، دو سال محنت کرایا
کرتے تھے تب جا کر بات بنتی تھی۔ اِس کے اثر ات اگر کشفا معلوم نہ بھی ہوں تو عملی
زندگی میں آنا شروع ہوجاتے ہیں اور نیکی کا سفر شروع ہوجاتا ہے جیسے ارشاد ہے:

دندگی میں آنا شروع ہوجاتے ہیں اور نیکی کا سفر شروع ہوجاتا ہے جیسے ارشاد ہے:
کہ تحدید جھٹ ہے میں الظّالمیٰت اِلی النّود (البقرة: ۲۵۷)
کہ تعین تاریکی سے نکال کر روشن کی طرف لے آتا ہے۔

رہی بات کشف اور مشاہدہ کی تو اول تو کشف از قتم ٹمرات ہے اور ٹمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں اور وہبی چیز ہیں یعنی اُنڈُنُ کریم اپنی مرضی سے عطا کرتے ہیں اور ضروری بھی نہیں کہ جب بیرمجاہدے کا ٹمر کھیرے تو یقیناً اجرو ثو اب کا درجدر کھتے ہیں تو اُتنا اجر، آخرت کے اجرہے کم ہوجائے گا۔

حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے صاحب کشف حشر کو حسرت سے کہیں گے کہ کاش انھیں دنیا میں کشف نہ ہوتا تو آج اجروثواب کا سبب بنتا۔ بہر حال اگر نصیب ہوتو الکّلُّ کریم کا انعام ہے۔ ہاں جواثرات عملی زندگی پر پڑنا چاہئیں وہ ضروری اور مطلوب ہیں۔ جیسا کہ پہلے آ دم علیہ السلام کی خصوصیات کا

اجمالی تذکرہ ہو چکا۔ وہ چیزیں طالب کی حیثیت، شعور، استعداد اور مجاہدے کے مطابق عملی زندگی میں داخل ہونا چاہئیں۔خود طالب ان باتوں پہتوجہد کے اورد کھے کہ اس نے کیا بایا؟ کہ اس سے رجوع الی اللہ، تو بہ تمل اور جدو جہد کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ جتنا وقت دے سکے، دے پھر دوسرے لطفے پر جائے۔ وقت کی پیقسیم اس بات پر مخصر ہے کہ اسے لطا کف کو کتنا وقت دے گا؟ بہتو پر مخصر ہے کہ اسے لطا کف کو کتنا وقت دے گا؟ بہتو تھا۔ سردیوں میں عموماً رات دو بج سے صبح چھ بج تک سات لطفے کیا کرتا تھا۔ مغرب کامعمول اس کے علاوہ تھا کہ بہسب تو فیق کی بات ہے۔ الْکُنُّ کُریم مہر بانی فرمائے تو زیادہ وقت لگایا جا۔

دوسرے لطفے پر سانس ویسے ہی چلتا رہے۔ لفظ الآلی اُدل کی گہرائی تک جائے اور اُہو کی ضرب دوسرے لطفے پر لگے۔ اور یوں سانس کی آمد ورفت اوراس کی مگرانی بدستوررہے۔ انوارات نظر آئیں تو بہت اچھا مگر ضروری نہیں۔ ہاں برکات جو اس لطیفے سے بیان کی جا بچکی ہیں ، ان میں سے جونصیب ہواس کا خیال رکھنا اور اپنی عملی زندگی پنظررکھنا ضروری ہے۔ اس پر حضرت نوح علیه السلام اور حضرت ابراہیم علی زندگی پنظررکھنا ضروری ہے۔ اس پر حضرت نوح علیه السلام اور حضرت ابراہیم علی زندگی ہوئی میں ان کے اثرات کا آنا انعام الہی ہے۔ ہر آدمی کا مزاج الگ، یقین وایمان کی گہرائی ہرفرد پرایک سطح کے اثر ات نہیں آسکتے۔ ہر آدمی کا مزاج الگ، یقین وایمان کی گہرائی الگ، اُنگی کُریم کے ساتھ تعلق اور نسبت کا معیار اپنا اپنا تو اِس وجہ سے کم ، زیادہ تو ہو سے ہی شہو۔

ای طرح پھرسانس قرٹ بغیر توجہ کو تیسر سے لطفے پر لے جائیں۔ الْکُاہُ ول کے اندر جائے اور جب سانس خارج ہوتو ' ہُو' کی ضرب تیسر سے لطفے پر لگے۔ اِس پر جیسا کہ عرض کیا جاچ کا حضرت مولی علیہ السلام کا فیض ہوتا ہے۔ انوارات کارنگ سفید ہوتا ہے اور مزاج اور عمل میں برکات موسوی کا اثر آتا ہے جواللہ کی عطا اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق نصیب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سخت مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اِن سب کی اصل تو شخ کی توجہ ہے مگر شخ کی توجہ تو سورج کی شعاعوں کی مائند ہے جو درخت پر بھی پڑتی ہیں اور زمین پر بھی ، پھر پر بھی پڑتی ہیں اور شیشہ پر بھی اندر ہوگہ نتائے مختلف ہوتے ہیں۔ دل کو شیشہ بنایا جائے تو بات بنتی ہے۔عقیدہ اور عمل درست ہو، شخ کا مل نصیب ہوا ور محنت کی تو فیق ارز اں ہو، تب جا کر ان نعمتوں کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔

تیسرے کے بعد چوتھالطیفہ ہے۔ اِی طرح ذکر جاری رکھیں۔ سانس نہ ٹوٹے۔ صرف توجہ چوتھ لطیفے پر لے جائیں۔ ﴿ الْآلَٰ وَلَ مِیں اُترے اور نُہُو کی ضرب چوتھ لطیفے پر گئے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیض ہوتا ہے۔ انوارات کا رنگ گہرا نیلا ہوتا ہے اور انوارات و برکات کا اثر مزاج و کردار پہ آتا ہے۔ اِن سب مجاہدوں کا حاصل تو عقیدہ کی پختگی، کردار کی اصلاح اور زندگی کا شریعت میں ڈھل جانا مجاہدوں کا حاصل تو عقیدہ کی پختگی، کردار کی اصلاح اور زندگی کا شریعت میں ڈھل جانا ہے تو اِس بات پہنگاہ کا رہنا ضروری ہے۔ ان نعمتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حصول علم آسان ہوجا تا ہے کہ مزاج میں نیکی آتی ہے تو ہر نیک بات دل میں اُتر تی محسوس ہوتی ہے اور فضولیات میں دلچین نہیں رہتی، یہ اصولِ فطرت ہے کہ انسان کا مزاج جس

طرح کا ہوتا ہے اُس طرح کی باتیں سننا پیند کرتا ہے اور وہ اُسے یاد بھی رہتی ہیں۔ جب یا در ہتی ہیں تو کر دار کومتا اڑ کرتی ہیں کہ اصل مطلوب کر دار کی اصلاح ہے۔ پھر یانچواںلطیفہ —اِس مِرحضورا کرم ٹاٹیٹ کا فیض ہوتا ہے۔انوارات کارنگ سبز ہوتا ہےاور بے شک' ہُو' کی ضرب یانچویں لطیفہ برنگتی ہے مگر بیدوسرے جاروں لطا ئف کوبھی روثن کر دیتا ہے۔ کہ تمام انبیا علیہم السلام بھی سارافیض حضورِ اکرم ٹاپٹیلم كى وساطت سے ياتے ہيں۔آب الليظ نبيول كے بھى نبى ہيں۔الہذا جب يانچوال لطيفه روشن ہوتا ہے تو سارا سینہ روش اور منور ہوجا تا ہے اور سب لطا کف کو عجیب قوت نصیب ہوتی ہے اور اگر پہلے جاروں لطائف میں کوئی کمی ہوتو وہ بھی بوری ہوجاتی ے۔ اِس لطیفے پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ محنت یا مجاہدہ تومحض کہنے کی بات ہے۔ درحقیقت بیتو برکات سمیٹنے کی بات ہے کہ جتنی سمیٹی جاسکیں اوراللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی بات ہے۔ بیروہ بارگاہ ہے کہ جہاں خشہ دامنوں کو دامن بھی نئے ملتے ہیں اور جس قدرانعامات سمیٹ سکیس بھی روکانہیں جاتا کہتمام انبیاء کیہم السلام کوتمام انعامات حضورا كرم شَاتَيْنِ مَكِي وساطت سے ملے یعنی بیروہ بحر كرم ہے جہال سے لطف و کرم کے تمام چشمے پھوٹے۔تویقیناً اِس بارگاہ میں سارے کمالات تقسیم ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہوں یا آخرت کے۔اور دنیا وآخرت کوالگ نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کے اموریر ہی آخرت کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔لہذا ایسے لوگ جو امورِ دنیا میں تو پور نے ہیں

د کھنا ہیہ ہے کہ برکاتِ نبوی سے عقیدہ درست اور آعمال میں سنتِ خیرالا نام کا رنگ

اُترتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت بن رہی ہےسب سے بڑی غلط ہمی کا شکار ہیں۔

آئے تو ہات ہے اور پتہ چلے کہ واقعی لطیفہ روثن ہور ہا ہے کہ اس کی کرنیں کر دار سے واضح ہوتی ہیں نیز ایمان وعقیدہ میں یقین کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا تصور بھی ذکر الہی اور شیخ کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔

بال ايك عجيب بات!

کے نسبت اویسیہ میں شخ کی ضرورت نہیں اِس راہ سے بالکل نا آشنائی کی دلیل ہے۔ بیسوال کسی نے حضرت سلطان باہور حمتہ اللّٰہ علیہ سے یو حیھا تھا تو انھوں نے فر مایا جوخوا نتین شادی نہ کریں وہ بچوں کی ماں نہیں بن سکتیں۔ ہاں دیگرسلاسل میں ہرمرا قبہ کرنے کے لیے شخ کی خدمت میں حاضری ضروری ہے جبکہ نسبت اویسیہ میں بھی ابتداءً تو ایبا ہی ہے ہاں ایک خاص مقام پر بہنچ کر، یعنی سالک المجذ و بی ہے آ گے، پھر دنیا میں کہیں بھی ہوشنج کی توجہ ہے مستفید ہونا رہتا ہے اور مراقبات آ گے بڑھتے رہتے ہیں۔ نیز اس کی خصوصیت ہے کہ بارگاہ نبوی مُلَاثِیْنِ میں شرف بیت نصیب ہوتا ہے مگر وہاں تک لے کر جانے والاشنخ ہی ہوتا ہے۔ بعض نا اہلوں نے متقدمین کی کتب دیکھیں اور اِس غلطہٰی کاشکار ہو گئے کہ بیسب کچھازخود ہوجا تا ہے اور مزے کی بات پیہے کہ اِس جہالت کا اظہار بھی برملا کیا، ٹیلی ویژن برکرتے ہیں۔ جو بہت بڑی جہالت ہے۔ اُلگاہ کریم خوش فہمی اور جہالت سے محفوظ رکھے۔

تو جب بینعت نصیب ہوتو سکون واطمینان کا وہ پرسکون سمندرنصیب ہوتا ہے جس کا انداز ہ صاحبِ حال ہی کرسکتا ہے اور اتباع رسالت کی تو فیق ارزاں ہوتی ہے۔کیفیات قلبی ، واردات قلبی اورلذات ِروحانی اِس سے الگ ہیں۔

#### این آن نعت است که حسرت برد براین جویان تخت قیصر و ملک سکندری

اس کے بعد چھٹالطیفہ ہے۔ لطیفہ نفس جبیبا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اِس کامقام پیشانی ہے۔طریقہ ذکروہی پہلے کی طرح ،لفظ ُ الْکُنَّهٰ 'سانس کے ساتھ اندر جائے کہ دل کی گہرائی میں اُتر جائے اور سانس خارج ہوتو ساتھ ' ہُوُ خارج ہوجس کا شعله پیشانی ہے نکاے۔ اِس کا حاصل یہ ہے کیفس اُمّارہ روبداصلاح ہو کرنفس لوامہ بنباشروع ہوجا تا ہےاور اِس میں مثبت تبدیلی شروع ہوجاتی ہے۔غلطیوں ،کوتا ہیوں یہ ندامت تو بہ کا سبب بنتی ہے اور نیکی میں دلچیبی تو فیق عمل کا باعث ۔ جوں جوں سالک اِس پیمخت کرتا جاتا ہے اُس قدرتو جہات کوجذب کرتا ہے کہ شیخ کی توجہ سورج کی کرنوں کی مانند برتی ہے۔مجاہدے سےاینے دل کوآئینہ بنایا جاتا ہے۔جس کی استعداد اُلْگُاہُ کریم نے ہرانسان میں رکھی ہے۔ اِلّا بیر کہانسان خود اِس کوضائع نہ کردے۔معیار اِس بات کا کہ فائدہ ہور ہا ہے یانہیں؟ اِس بات سے ہوتا ہے کہ یقین قلبی کا عالم کیا ہے؟ کیا رَدُورُ الْهِمَانِّا (الانفال: ٢) كى كيفيت نصيب ہے؟ اور يقين پخته تر ہور ہا ہے؟ پھر زادتُھومہ ایہ ماناً (الانفال: ٢) كى كيفيت نصيب ہے؟ اور يقين پخته تر ہور ہا ہے؟ پھر اس کا ندازہ کر دارومل اوران میں خلوص سے کیا جاسکتا ہے۔ گویا ہر بندہ خودا پنا جج ہے۔ ایک بڑی لطیف می بات ہے جس کا خیال رکھنا اُز حدضروری ہے کہ کہیں خودرائی تو پیدانہیں ہورہی۔ یعنی خود کو پارساسمجھنا تونہیں شروع کردیا؟ اُلْأُلَّا نہ کرے اگراپیا ہوتوسمجھ لے کہ فائدہ تو کیا ہونا تھا، مجھےنقصان ہور ہاہے کہخود بنی وخودرائی تب ہی پیدا ہوتی ہے جبعظمتِ الٰہی دھیاں تھیں ندر ہے اور بیالی بلصیبی ہے کہ شخ

کی توجہ کا راستہ بھی روک دیتی ہے۔

ایک بہت بڑی غلط ہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایسا آ دمی سیمچھ لیتا ہے کہ مجھے مراقبات ہورہے ہیں لیکن درحقیقت وہ شخ کے ساتھ رہنے سے اس کے انوارات میں دور تک خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پہیان اِس کی یہ ہے کہ ایسا آ دمی اپنی یارسائی کوحصول دنیا کا سبب بنالیتا ہے اور لوگوں سے فرمائشیں کرکر کے چیزیں اور دولت مانگتا ہے۔اگرایی صورت ہوتو لوگوں کو بھی پیرجان لینا جا ہے کہ جسے وصالِ الہی یا حضوری بارگاہ رسالت نصیب ہو پھروہ دنیا جیسی بے قدر شے کا لالچ کرے! بیمکن نہیں۔ ہاں ایساشخص خود بھی خطرے میں ہے اور ہمیں بھی تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا اِس سے ہرممکن اجتناب کریں اور اگر کوئی شخص خود محنت کش ہو، اپنی روزی شرعی طریقے سے حاصل کرے، ساتھ لطا ئف میں روشنی اور گرمی پیدا کرلے، یقین و ایمان میں زیادتی اور اعمال میں خوبصورتی نصیب ہوتو پھر بات ہے۔مولانا روی رحمته الله عليه فرمايا:

> چنیں مردے کہ یابی خاکِ اوشو اسیرِ حلقۂ فتراکِ او شو اور نیم پختہ یعنی برغم خود جوصوفی ہیں ان سے بچو! کہ فر مایا:

مکن با صوفیانِ خام یاری که با خامال نه باشی خام کاری طریقِ پخته کاری را نه دانم بخامی میوه از باغت فشانند وآبِ میوه ز اصلِ خویش چیده به مانند تا قیامت نه رسیده کہ 'ایسے نااہل تو کیا پھل تو ڑنے والے ہیں جو پھر بھی پکٹہیں سکتا۔ یعنی ایسے لوگوں کا ساتھ عمر عزیز کی یونجی کو کھودینے کا سبب بنتا ہے۔''

لبذا سالك ان تمام امور كالحاظ ركھتے ہوئے اپني منزل كي طرف گامزن ر ہتا ہے۔ جہاں تک انوارات کا تعلق ہے تو اِس لطیفہ پر بلکہ چھٹے، ساتویں دونوں لطائف پرتجلیات باری ہوتی ہیں جن کا نہتو کوئی رنگ متعین کیا جاسکتا ہے، نہ کیفیت۔ مجھی بجلی کی جبک ہر شے کو ہرطرف سے روشن کردیتی ہے اور بھی کچھ نظر نہیں آتا گر کیفیت، سرشاری اورگرمی اس کی اینی ہوتی ہے اور اصلاح نفس اس کا حاصل ہوتا ہے کہ یہی راستنفس کو آمارہ سے لوّامہ اور لوّامہ سے مطہمینہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ در حقیقت پیسب چیزیں کیفی ہیں اور کیفیات کومحسوں تو کیا جاسکتا ہے، الفاظ میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اصلاح نفس کالا زمی نتیجہ، اصلاح اعمال وکر دار ہے اور وہ بھی یا اَلْأَنَّا كُريم حِاضة والے ہیں یا خود بندہ اپنا اندازہ کرسکتا ہے۔ دوسرے کو کیا خبر کہ کون ساعمل،اگر چەدەشرىعت كےمطابق ہى ہوكس نيت سے كيا جار ہا ہے؟ اوراس ميں كتنا خلوص ہے؟ کاش ہم دوسروں کو جج (Judge) کرنے کی بچائے اینااندازہ لگاتے، خود کا احتساب کرتے اور دیکھتے کہ میں کس قدراطاعت کررہا ہوں؟ اور کتنے خلوص ہے کررہا ہوں؟ یا یہ کہ دن بھرکتنی خطائیں سرز دہوتیں ہیں اور کیوں کراس کا تدارک كرتے ؟ الْذَنْ مُريم ہے تو مەكرتے اور نيكى كى تو فيق طلب كرتے۔

 اورسارے بدن کے ہر ذرے ہے' ہُوُ خارج ہوکر ہر ذرہ بدن کو ذاکر بنا دے گا جیسے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وي ردو وودوو ر موودوو ر ثمر تَلِينَ جُلُودهُم وَقُلُوبهُم اللَّي ذِكُراللَّهِ (الزمر:٢٣) کہ کھال سے لے کرنہاں خانہ دل تک ہر ذر ۂبدن ذا کر ہوجا تا ہے۔ جیما که عرض کیا جاچکا که بدنِ انسانی میں اڑھائی کھر بسیل ہیں تو جب ہرسل ذاکر ہوتا ہے تو تجلیات باری ہرسل کوروٹن کردیتی ہیں اورایک بہت مضبوط قلبی اور د لی تعلق اَفْلَانُا کریم سے پیدا ہوتا ہے جو بدونِ ذکر شاید مکن نہ ہو۔ بیصرف انبیاء کرام علیہم السلام کی شان ہے کہ وہ تخلیقی طور پر نبی ہیں اوران کا ہر ذر ۂ بدن تخلیقی طور پر ذاکر ہوتا ہےاور بعثت سے قبل انھیں ایک خاص قرب الہی حاصل ہوتا ہے جسے ولایت انبیاء کہتے ہیں۔جوخاصة نبوت ہوتی ہےاور بہت ہی بلند منازل پر جا کرمخصوص اہل الله کورسائی نصیب ہوتی ہے کیکن وہ اُن کامقام ذاتی نہیں بن سکتی اُن کی رسائی محض ایسے ہوتی ہے جیے شاہی محل میں خدام شاہی، کہ رہتے تو محل میں ہیں مگر محض خادم شاہی بن کر محل أن كامقام يا گھرنہيں بن سكتا\_انبياء كےعلاوہ سب كو يعنى تمام أمّتيوں كوانبياء يبهم السلام کے قلوب کے نور سے بینعمت نصیب ہوتی ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين براهِ راست مستفيد ہوتے ہيں۔ پھر تابعين کي وساطت ہے،علي ھذا القیاس جب تک وہ اُمت رہتی ہے بیسلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب نئی نبوت آ جاتی ہےتو پھراس میتعلق ہوجا تاہجتی کہ حضورا کرم گاٹائیا مبعوث ہوئے تو ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے کہ بھیل نبوت ہوگئی یعنی سلسلہ

نبوت کممل ہوگیا۔ یہی مراد ہے ختم نبوت ہے۔ جست بچھنے میں تھوڑ اسااشتہاہ ہوجا تا ہے کہ شایداً بنبوت ختم ہوگئ ۔ کہ شایداً بنبوت ختم ہوگئ ۔ یہ کوئی جنس نہ تھی ، نہ کسی دوکان پہ دستیا ب تھی کہ ختم ہوگئ ۔ نہیں ۔ نبوت مکمل ہوگئ ہے ۔ کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی ندر ہی ۔ لہٰذا اُب قیامت تک بیسب برکات حضورا کرم مُلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عاری رہیں گی ۔ ان شاء اللّٰدالعزیز ۔ بیسب برکات جنس اور نبوت ہمیشہ کے لیے ہو ترکات بھی ہمیشہ کے لیے ہیں ۔ برکات نبوت ہیں اور نبوت ہمیشہ کے لیے ہیں ۔

لہذااس لطیفہ پر، باقی تمام لطائف میں اگر کوئی کسررہ گئی ہو، تو پوری ہوجاتی ہے اور سالک کلی طور پر متوجہ الی اللہ ہوجاتا ہے کہ اُس کے بدن کا رُواں رُواں ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تجلیاتِ باری کی کیفیت تو وہی ہوتی ہے جو چھے لطیفے پر کہ ساتویں لطیفے پر مجمی تجلیاتِ باری ہی ہوتی ہیں۔

#### ع دم پیدادم دیگرنهان است

مگریدن کا ہر سل ذاکر ہوجا تا ہے۔ گویا اگر زبان کہتی یعنی ذکر لسانی ہوتا تو ایک بار اَلْکَانُ کہتا مگر ذکر خفی قلبی نے ایک عجیب کرشمہ کر دکھایا کہ ہر کمجے اڑھائی کھر ب بار الْکَانُ کہتا ہے کہ وجود کا ہر سل ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ! میسعادت اَلْکَانُ کریم کی عطا ہے اور برکات نبوت سے نصیب ہوتی ہے ورنداس کا تصور بھی محال ہے۔

سلوک کی تمام کتب میں شخ کی بہت زیادہ عظمت اور شخ سے محبت پرسب
سے زیادہ لکھا گیا۔ نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ یعنی بہت زیادہ احترام، بے پناہ محبت
اور بڑے احسانات گنوائے گئے۔ اس کی وجہ تب سمجھ میں آتی ہے جب صرف لطائف
ہی روثن ہوجائیں اور ذرات وجود ذاکر ہوجائیں۔ ہرسل سے اُلْکُانُا ، اُلْکُانُ ، اُلْکُانُ کی صدا

نکلے تو انداز ہ ہوتا ہے کہاس ہستی نے کتنی محبت اور شفقت سے کتنی بڑی دولت عطا کر دی! رُواں رُواں شِخ کے لیے دست بدعا ہوتا ہے۔ شِخ ہر کوئی نہیں بن جاتا۔ کتنے بچے رِرُ ھے ہیں مگرسب اعلیٰ عہدول تک نہیں پہنچتے ایسے ہی اللّٰہُ اُ کے بہت سے خوش نصیب بندےاذ کا قِلبی ہے بہر ہ درہوتے ہیں مگرسپ شخ نہیں بن جاتے۔ کیونکہ اول تو اس کا حصول بہت محنت طلب اوراس کے ساتھ فطری استعداد کا مختاج ہوتا ہے کہ کسی فر دمیں حصول برکات کی کتنی استعدادُ تھی۔وہ وافرنصیب ہوتب بات بنے۔پھر حاصل کرنا ایک کام ہے اور استے تیم کرنا بالکل دوسرا کام۔ اِس کی استعداد بھی خداداد ہوتی ہے کہ اَلْكُانُ كَرِيم جے عطا كردے۔ بيدونوں وصف ہوں اور تو فيق مجاہدہ دوسروں ہے كئي گنا زیادہ ہو۔خلوص کی گہرائی اتھاہ اوریقین کی پختگی نا قابل شکست ۔ تب ایسے افراد میں ہے چن کرشنخ کے منصب ہر فائز کیے جاتے ہیں۔ جوریلوے کے انجن کی مثال ہوتے ہیں کہ نہ صرف اینے لیے مجاہدہ کرتے ہیں بلکہ بے شارلوگوں کوان کی منزل تک پہنچانے کاسبب بنتے ہیں۔پھرایسےلوگوں کی عظمت کاانداز ہ کون کرسکتا ہے۔

خیر سے بات بھی ضروری تھی۔اگر چہضمنا آگئی اس موضوع پرطریق السلوک فی آ داب الشیوخ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔جس میں متفذ مین کے ارشادات سکجا کر دیے گئے ہیں۔

ساتوال لطیفہ بھی منور ہوجائے تو پھر بیساری قوت جمع کر کے پہلے لطیفے یعنی قلب پر متوجہ ہوتے ہیں اور پوری قوت جواب تک حاصل کی گئی تھی اسے یکجا کر کے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنے کے بعدرابطہ کیاجا تا ہے۔

# مراقبات

#### رابطه

رابط در حقیقت الگاہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ الگاہ کریم جب چاہے،
جسے چاہے، اس سے نواز ہے۔ بندہ تو صرف اپنی تمام توجہ اس طرف مبذول کرسکتا
ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ من جانب اللہ بندے کونصیب ہو۔ جیسے ارشاد ہے:
وَّدَ رَبُطْنَا عَلَى قَلُوْ بِهِمْ اِذْقَا مُوافَقالُوْ الرَّبِنَادَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ (الكہف: ۱۳)
کہ ہم نے اصحاب کہف کے قلوب سے رابطہ فرمایا۔ جب انھوں نے کہا
ہمارارب وہی ہے جوآسانوں اورز مین کارب ہے۔

یعنی رابطهٔ البی کی وجہ ہے وہ جرائت رندانہ نصیب ہوئی کہ بادشاہ اور قوم کے مقابلہ میں وہ تو حید پر جم گئے۔ یا اُمِ موکیٰ علیہ السلام کے بارے ارشاد ہوتا ہے:

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَاآنُ رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَادَتْ لَتَبْدِي بِهِ لَوْلَاآنُ رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (القصص: ١٠)

كەاگرېم موئ علىيەالسلام كى والدە كے قلب سے رابطەنە كرتے كەوەاپىخ

ایمان ویقین پر ثابت قدم رہیں تو وہ آخیں دریا میں ڈالنے کے بعدیہ راز ، راز نہ رکھ یا تیں۔

اسی طرح صحابہ کبار رضوان اللہ علیم اجمعین کے بارے ارشاد ہے:
وَلِیکْرِبِطَ عَلَی قُلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ الْآقْدَامِ (الانفال:۱۱)

کہ ہم نے تمہارے قلوب سے رابطہ کیا کہتم قدم جما کراڑو۔
اور جگہ پر بھی ارشادات ہیں۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ الْکُاہُریم سے ایک خاص تعلق نصیب ہوجا تا ہے جس میں ثابت قدمی اور اعلی در ہے کا یقین نصیب ہوتا ہے اور کوئی طاقت قدموں میں لرزہ پیدائہیں کر عمقی۔ جیسے اصحابِ کہف نے وقت ہوتا ہے اور کوئی طاقت قدموں میں لرزہ پیدائہیں کر عمقی۔ جیسے اصحابِ کہف نے وقت اور قوم و حکومت کی ساری طاقت کی پرواہ نہ کی یا والدہ موئی علیہ السلام نے الہام والقاء پر ایسایقین کامل پایا کہ بچے کو دریا میں ڈال دیا اور پھراس رازکوراز ہی رکھا۔ یعنی ایک سکینہ کانزول ہوتا ہے۔

ایسے ہی سالک جب تمام توجہ اور سب لطائف کے انوارات قلب پر لاکر متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اور وہ انوارات قلب سے اُٹھ کر متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اور وہ انوارات قلب سے اُٹھ کر سید ھے عرشِ عظیم تک جاتے ہیں اور یوں ذکر بھی ایسے ہوتا ہے کہ لفظ اُلْاَلُهُ تُو قلب میں جائے گر جب سائس خارج ہوتو ' ہُو کی فکر عرشِ عظیم سے لگے۔ اس طرح انوارات کا ایک بہت روش راستہ بن جاتا ہے جوسالک کے قلب سے عرش تک ہوتا ہوا رہونت ہوتا ہے ہوا رہونت کی جاتی ہوتا ہے ہوروح کے عالمی بالا کے سفر کا سامان ہوجا تاہے ہے۔ اس پر بہت زیادہ توجہ اور محنت کی جاتی ہے کہ روح کا اصل وطن کی جاتی ہے کہ روح کا اصل وطن

تو عالم امر ہے جونوعرشوں ہے اوپر ہے۔لہذا وہ اپنے اصل کی طرف لوٹی ہے اور یہی کامیابی ہے کہ دار دنیا کی آلود گیوں سے نکل کر وہ سلامتی کے ساتھ اپنے اصل مقام پر پہنچ کر آ گے وصال الٰہی کی طرف بڑھے۔ چنا نچہ عرشِ عظیم کے ساتھ رابطہ ہی پہلی کاوش ثابت ہوتا ہے۔اگر چہوتا تو من جانب اللہ ہے۔

جيسے ارشادہ:

يُحِبُّهُ وَيُحِبُّونَهُ (المائدة:۵۴)

کہ اُلگُاہُ کریم ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اُلگُاہُ سے محبت کرتے ہیں کہ بندہ کب محبت کرسکتا ہے جب تک وہ بے نیاز نہ کرے ۔لیکن اس کا بھی سلیقہ ہے: مَا تَبْعُونِنی یَحب بِکُھُ اللّٰہُ (آل عمران: ۳۱)

کہتم میرا( لیعنی رسول الله طالیّٰ فی اُکا ) انتباع کروتو اللّٰهُ اللّٰ مَ مے محبت فر مائے گا۔ اِس سے مصداق بیآپ طالیّنی اُلی کی اطاعت ہے کہ ذکرِ قلبی کی تا کید وللقین

بے شار ہے۔ پھراس کے بعد جب متوجہ الی اللہ ہوتا ہے توبیا تباع سنت ہے۔

طریقہ اس کا بیہ ہے سانس کو فطری طور پر چلنے دے جو پہلے تو سات لطائف پرعمد أاور تیزی ہے چلتی ہے۔ پھر پچھ دریقلب پربھی لگا کر کہ تمام گرمی ، حرارت ، روشنی اور انوارات یکجا قلب پہم ہو جائیں تو متوجہ الی اللہ ہو۔ اَب فطری طور پرچلتی سانس کے ساتھ ، ہراندرجانے والی سانس کے ساتھ لفظ الْلَّالُهُ ، قلب میں اُتر ہے اور ہرخار جونے والی سانس کے ساتھ ، ہُو کی ضرب عرش عظیم سے جاکر گے تو یہ انوارات کی ہونے والی سانس کے ساتھ ، ہُو کی ضرب عرش عظیم سے جاکر گے تو یہ انوارات کی اللہ علی کہ قلب سے سے رابطہ عطافر ما دیتے ہیں کہ قلب سے لے کرعش عظیم تک انوارات کی

ایک سڑک کہد لیجیے یا ایک بہت وسیع ، مضبوط اور روثن راستہ کہد لیجیے ، بن جاتا ہے اور یوں ایک خاک نشین ، عرشِ عظیم سے رابطہ میں ہوجاتا ہے۔ جب بیہ مضبوط ہوجاتا ہے اور لطا کف روثن ہوکراس کی قوت بنتے ہیں تو اس کے بعد مراقبہ احدیت کرایا جاتا ہے۔

## مراقبهُ احدیت

مراقبة احديت كياج؟ آمير يمه إله كُور إله واحد (البقرة:١٦٣)

پنفکر۔اوراس کےانوارات و کیفیات سے مستفید ہونا۔

یے درحقیقت عرش عظیم کا دروازہ ہے۔ کہاجاسکتا ہے کہ راوسلوک میں کہلی منزل ہے۔ سالک اپنی روح کواپنے سامنے پاتا ہے۔ پھرش توجہ دے کر راہنمائی کرتے ہوئے اسے احدیت پہلے جاتا ہے۔ اُزخود مید کام ہرگز ممکن نہیں کہ زمین سے احدیت تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے جوتقر یباً پچاس ہزارسال اور وہ بھی نوری سال کا بنتا ہے۔ اُزخود کو کی جس قدر بھی کوشش کرے، راستے کی وسعتوں میں گم ہو جائے گا۔ ممکن نہیں کہ منزل پی پہنچ سکے۔ ہاں شیخ کی توجہ آنِ واحد میں رسائی کا سبب بن جاتی ہے اور یہ اُلگی کریم کا خصوصی انعام ہے۔ حضرت استاذ المکر مرحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کو کی شیخ احدیث پیروح کو پہنچاد ہے تو پھراس سے کسی اور کرامت

1

کا نظارایک فضول بات ہے۔ یہ بجائے خود بہت بڑی کرامت ہے۔

بیا یک سفیدروشن منزل ہے۔ بہت بڑی عمارت ہے۔رُوح جا کر دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ بلندستونوں یہ استوار دروازہ اور راہداریاں سامنے ہوتی ہیں۔سفیدانوارات ہرسمت نظرآتے ہیں اورخصوصاً سامنے سے بڑے واضح آرہے ہوتے ہیں۔اگرمشاہدہ ہوتو اندر جائیں تو تھوڑا آ گے جانے کے بعد دائیں کوراہداری مڑتی ہے۔جس کے سامنے ایک بہت بڑاسٹیڈیم جبیبا نظر آتا ہے۔ جومخلوق سے بھرا ہوتا ہے۔جوان نسبتاً کم اور بزرگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بیسب وہ بزرگ ارواح ہیں جن کا وصال مقام احدیت یہ ہوا۔ یہاں تک اسباق تھے کہ دنیا سے رخصت ہوئے تو رُوح کو وہاں قیام نصیب ہوا۔ یہاں ہے دائیں مڑیں تو پھرآ گے دائیں طرف ایک کمرہ، بہت خوبصورت اور سجایا ہوا، نظر آتا ہے۔ اندر داخل ہوں تو سامنے وقت كاشيخ جلوه افروز ہوتا ہے۔جس زمانے میں جوبھی اس دوركاسب سے عظیم شيخ ہو، وہ وہاں جلوہ گر ہوتا ہے۔ ریجھی عجیب نظام قدرت ہے کہایک شخ ایک وقت میں متعدد مقامات پر دکھائی دیتا ہے۔حضرت استاذ المکرّم رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے تھے یہ تعد دِ امثال ہے۔ بعنی ایک صورت ایک وقت میں کئی جگہ دکھائی پڑتی ہے۔ جیسے کسی کمرے میں کئی آئینے لگے ہوں۔ بندہ اندر داخل ہوگا تو ہرآئینے میں نظرآئے گا۔ بیراستہ تمام طریق سلوک کاہے کہ طریق ذکر ہے شک جداجدا ہومنزل سب کی ایک ہے۔اگر محض رسومات نہ ہوں واقعی سلسلہ کی نسبت نصیب ہوتو پھر منازل یہی ہیں اور ہرسلسلہ کے لوگ اول احدیت ہی یہ پہنچتے ہیں اور اگر دولت مشاہدہ یائیں توشیخ وقت کووہاں یاتے ہیں۔خواہ و کسی سلسلہ سے ہو،اینے عہد میں وہ سب سے بلند منازل اور واصل باللہ خص ہوتا ہے۔ نیز اصل کرامت اور اِن سب مجاہدات کا ماحصل انتاع شریعت اور اس خلوص کی گہرائی ہے۔حضرت مجد دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آ کر کھبرااور تین ماہ خانقاہ میں رہنے کے بعدرُ خصت کا طالب ہوا۔ آپ نے یو چھا آپ اتناعرصہ رہے، آنے کا مقصد بیان نہیں کیا اوراً ب رخصت کے طالب ہو۔اس نے عرض کیا کہ آیا تو سلوک سکھنے کے لیے تھا۔ کرامت کے انتظار میں رہا مگر تنین ماہ میں کوئی کرامت نہ د مکھ کرمقصد بیان نہ کیا۔ اُب نا اُمید ہوکر رُخصت کا طالب ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ تین ماہ ایک عرصہ ہوتا ہے۔آپ رات دِن خانقاہ میں رہے۔کوئی کا م خلاف شریعت و یکھا؟ عرض کیا میں عالم ہوں اور شریعتِ مطہرہ سے واقف ہوں کوئی کام خلاف شریعت نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایاعملی زندگی شریعت کے تابع ہوتو اس سے بڑی کوئسی کرامت ہوسکتی ہے؟ وہ نادم ہوکرمعانی کا طلبگار ہوااورسلوک سیکھنا شروع کیا۔ تو حاصل بیہ وتا ہے کہ تو حید باری پریقین پختہ ہوکراس درجہ کو پینچتا ہے کہ انسان مملی زندگی میں اطاعت ِالٰہی بر کاربند ہوجا تا ہے اور غیر اللہ سے اُمیدیں منقطع ہوکرتمام اُمیدیں بارگاہ الوہیت سے دابستہ ہوجاتی ہیں اور انسانی اعمال کامدار اس کی اُمیدوں سے دابستہ ہوتا ہے۔وہ یا نفع کی اُمیدیرِ اطاعت کرتا ہے یا نقصان کےخوف ہے کسی کی اطاعت کا دم بھرتا ہے۔ جب اُمید اللّٰہ وحدہ لاشریک سے وابستہ ہوجائے تو جذبہ اطاعت اُلگَامًا کے لیے وقف ہوجا تا ہےاور یہی برکات نبوت ہیں کہ نبی جب و کسی کو تعلیم فر ما تا ہے تو وہ صرف الفاظ یا تھیوری (Theory ) نہیں ہوتی و لیبی کیفیات

اس مراقبہ کی تنبیج غالبًا'' رموزِ دل' میں لکھی جاچکی ہے کہ اصل تو یہی آپیریمہ ہے جو بیان کر دی۔

طالب کو یوں وابستہ کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے:

فا ذ اللّٰدمنز ہ بے چون و چگوں

الهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِد (البقرة:١٦٣)

وحده لاشريك لك ياالله

چنانچے مقام ِ احدیت پہ کھڑ ہے ہوکر اِس جیج کو برنبانِ رُوح وُ ہرا تار ہتا ہے۔ زبانی بھی وُ ہرا تا ہے نو خیر ہے لیکن روح کواس کی تکرار کرنی جا ہیے۔ لطائف کے بعد مراقبات پہ کافی وقت لگانا چاہیے۔ محض خانہ پری نہ کی جائے۔ بلکہ اپنے اوقاتِ کارے وقت نکال کر ذکر اور مراقبات پر وقت لگایا جائے تاکہ یہ چیزیں رائخ ہوجائیں اور ان کے فوائد مملی زندگی میں نظر آئیں کہ مقصد حیات اتباع رسالت، جوخلوص دل سے نصیب ہواورخلوص کی گہرائی یہی توہے۔

## مراقبهمعيت

دوسرامرا قبرمعیت کا ہے۔جواس آپیکریمہ کے مطابق ہے: وَهُوَ مَعِكُم أَيْنَ مَا كُنتُم (الحديد:٣) کہتم جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہواللہ تمہار ہے ساتھ ہے۔ جب مراقبہ معیت مضبوط اور راسخ ہوجائے تو طالب کوآگے چلایا جاتا ہے اور الله ہُو کہہ کرروح او پر اُٹھتی ہے تو مقام معیت یہ پہنچتی ہے۔ یہ بھی بالکل ویہا ہی مقام ہے جبیباا حدیت بیٹھا۔ اِس کے ستونوں اورانداز میں تھوڑا سافرق ہے۔ اِس بیہ انوارات کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ ساری عمارت بھی سبز رنگ کی ہے۔ یہ دراصل سب انوارات ہی ہیں۔ ممارتیں بھی کوئی گارے پھر کی نہیں۔ انوارات ہی مختلف صورتوں میں متشکل ہوجاتے ہیں ۔صورتِ حال ساری وہی ہے۔ ویسی ہی راہداریاں ،کھلی جگہہ، شخ وقت کا حجره اور بے شار بابر کت ارواح ، جن میں اکثریت عمر رسید ہ حضرات کی ہوتی ہے کەعمریں لگا کریہاں تک رسائی حاصل کی ، پھروتسال ہوا توروح کا بیہ مقام قراریایا یا مسکن بنایا گیا۔ قبر یامدفن سے روح کاتعلق بجالیکن اکثر قیام ان کا یہاں ہی ہوتا ہے۔
مسکن بنایا گیا۔ قبر یامدفن سے روح کاتعلق بجالیکن اکثر قیام ان کا یہاں ہی ہے۔ اِسے سجھنے کے لیے یہ مثال
کافی ہے کہ جیسے سورج کی بے شار کرنیں ، چار دانگ عالم میں پھیل جاتی ہیں اور ہر
کرن سورج سے وابستہ بھی ہوتی ہے اور خود سورج بھی۔ اُب ہر ہر کرن سے قدرت
بہت سے کام لیتی ہے۔ جانداروں ، پودوں اور جمادات تک سب کوا پنا ہے طور پر
متاثر کرتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے نہ سورج کو خبر ہوتی ہے ، نہ کی کرن کو پہتہ چاتا ہے
متاثر کرتی ہو اس کی بدولت کیا کام ہور ہا ہے؟ اِسی طرح اولیاء اللہ کی ارواح بھی قعد دِامثال
کہ اس کی بدولت کیا کام ہور ہا ہے؟ اِسی طرح اولیاء اللہ کی ارواح بھی قعد دِامثال
میں ڈھل جاتی ہیں ، مگر ہر مثال اپنے اصل سے متعلق اور اس کی کرن ہوتی ہے اور ان
کے طفیل فیض اور برکات بہنچتی ہیں ۔خواہ ان کوخبر ہویا نہ ہو کہ ان کا جاننا ضروری نہیں۔
سے طفیل فیض اور برکات بہنچتی ہیں ۔خواہ ان کوخبر ہویا نہ ہو کہ ان کا جاننا ضروری نہیں۔

یبال ایک بات اور سجھ لی جائے کہ بعض جدید علائے عذاب و تو اب قبر کا انکار
کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیعذاب و تو اب جسم مثالی کو ہوتا ہے جو قبر میں نہیں ہوتا ہے ہیں اور ہوتا ہے ۔ یہ درست نہیں ۔ جسم مثالی ہوتا ہی نہیں ۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ
اس کا تحق سے دو فر ماتے تھے کہ سجان اللہ! کیابات ہے کہ جسم مثالی نہ دنیا میں آیا، نہ وہ شرعاً مکلف تھہرا، نہ اس نے نیکی کی، نہ گناہ کا ارتکاب اور اسے محل جز اوسز اکھہراتے میں ۔ یہ ہرگز درست نہیں ۔ ہاں روح کی تمثیلات، اس کی کرنیں ہوتی ہیں ۔ لہذا ایک وقت میں روح کا متعدد مقامات پر مشاہرہ ہونا تعد دِ امثال کہلاتا ہے اور عالم امر کے وقت میں روح کا متعدد مقامات پر مشاہرہ ہونا تعد دِ امثال کہلاتا ہے اور عالم امر کے بہت خرے دوائر میں جا کر سالک کو یہ نعت نصیب ہوتی ہے ۔ سب کوئیس، جے الگائی ا

حاہے کہ وہ رُوح کو ہرمقام پر بیک وقت دیکھاہے۔

بہرحال سالک رُوح کوا کیے عظیم بارگاہ کے بہت بڑے دروازے پہ کھڑا دیکھتا ہے۔ جہال درو دیوارسبز، روشنی سبز اور دروازے سے سبز رنگ کے انوارات آرہے ہوتے ہیں۔وہاں کی شبیع ہے:

> اللهُ عَاضري اللهُ ناظري اللهُ عَي وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُهُ (الحديد: ٩)

پہلی حاضری میں پوری تبیجات پڑھ کر پھراس آ بیر یمہ کو دہرا تار ہتا ہے۔ ہر بار دہرانے سے کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ روح ضرور دہراتی رہے جس کے لیے سالک کامتوجہ ہونا ضروری ہے۔

دُ ہرا تار ہے۔اچیمی بات ہے۔

اِس مراقبہ کا جوائر زندگی اوراعمال وکردار پرآتا ہے وہ مقصدِ حیات ہے۔ یہ احساس قوی تر ہوجاتا ہے کہ میرااللہ، میرامعبود، میرامالک، میرارب ہروقت میر بساتھ ہے۔ میں جو پچھ کرر ہا ہوں، وہ دیکھر ہاہے۔ جومیر بول میں ہے وہ اس سے ہمی واقف ہے۔ یہ کیفیت جس قدر پختہ ہوتی ہے اتنی ہی اطاعت اورا تباع شریعت کی توفیق ارزاں ہوتی ہے۔ بندہ پور نے طوص سے اور ڈوب کراطاعت کرتا ہے۔ پھر غیراللہ کا خوف اُٹھ جاتا ہے اور غیراللہ سے اُمید منقطع ہوجاتی ہے۔ وہ جا نتا ہے کہ جو ملنا ہے وہ اُلڈ اُن کریم سے ملنا ہے تو اس کی پہند کے خلاف کسی کی غلامی یا خوشامہ کیوں ملنا ہے وہ اُلڈ اُن کریم سے ملنا ہے تو اس کی پہند کے خلاف کسی کی غلامی یا خوشامہ کیوں کروں؟ گناہ کی جرائے نہیں رہتی کہ بہلے تو سنا سنایا ایمان تھا کہ اُلڈ اُن ہر جگہ موجود

ہے، ہرشے سے واقف ہے۔ان انوارات معیت کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اوراگر مشاہدہ نہ بھی ہوتو وجدانی طور برمحسوں ہوتا ہے جومشاہدہ سے بھی قوی تر ہے، تو گناہ سے بیخے کاسب بن جاتا ہے۔اگر بھی ففلت میں غلطی سرز دہوجائے ، کہ بشر ہی تو ہے تواحساس ندامت گھیرلیتا ہے۔ بیندامت ہی تو یہ بلکہ اصل تو یہ ہے یوں عملی زندگی کی بہت اِصلاح ہوتی ہے۔ نیز تو ہمات سے جان مُچھوٹ جاتی ہے۔اورمعاشرے کی بیہ گمراہی کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے مجھ یہ جادو ہے، بچوں برکسی نے تعویذ کر دیے ہیں، ان خرافات کی برواہ نہیں کرتا کہ اللّٰہُ اللّٰہ کی معیت نصیب ہے تو پھرا یسے تو ہمات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ایک عجیب ساسکون اور سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے کا م بھی شرعی طریقے ہے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو ان میں برکت بھی ہوتی ہے اورسب عبادت بھی قراریاتے ہیں۔خرافات اورفضول گوئی ہے الْڈُلُوا کریم بچاتے ہیں کہ ہر ہر لفظ تول کر منہ ہے نکالتا ہے۔ یوں دنیا کی زندگی بھی سنجیدہ، خوب صورت اورمزیدار ہوجاتی ہے۔ مجھی اکتایا ہوانہیں ملتا کہا کثریت کو دیکھیں تو ہمہ دفت تقذیر کا شکوہ ہور ہا ہے اور پریشان حال بیٹھے ہیں۔ حالانکہ سب کچھ تو اینے ا عمال کی بدولت ہور ہا ہے مگراس کا احساس نہیں ہوتا۔ سالک کوان یا توں ہے نیجات نصیب ہوتی ہے۔ اللّٰ کریم کی عطاہے کر دار بھی سدھر جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی اورای دنیامیں ایسے آرام وسکون سے رہتاہے کہ ایک گونہ جنت میں جی رہا ہو۔ بے شک روکھی سوکھی ملے مگراس میں لذت اسی لیے ہوتی ہے کہ زندگی میں سکون ہوتا ہے اور بیوہ دولت ہے کہاں کے لیے امراً وحکمران ترہتے رہتے ہیں۔الا ماشاءاللہ،صرف وہ جو اور سے یا در ہے کہ ساراتصوف ، ساراسلوک صرف اور صرف دل کی گہرائیوں سے انتاع شریعت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بیتماشانہیں کہ آنکھ بندگی اور پھے دوشنیاں ، پچھرنگ نظر آگئے۔ ہرگز نہیں۔ بیشعبدہ بازی نہیں ، زندگی کی بازی ہے اور سب پچھ ہار کر نصیب ہوتی ہے کہ جب بندے کو اپنی احتیاج کا سیحے ادراک ہوجائے اور عظمت اللی کو اپنی حیثیت کے مطابق سیحضے لگے تو راوسلوک کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق سے ۔ بیر انگر گئر کیم کی بے پناہ نعمت ہے جو بارگاہ رسالت پناہی منگر ہے کہ تقسیم ہوتی ہے۔ اِس پراعتر اض کرنے اور سوالات کھڑے کرنے والے اگر آئی محنت باری اس کو جائے اور سیحصے پے صرف کریں تو انھیں سب جو ابات بھی مل جائیں اور رحمت باری اس کو جائے۔

# مراقبهٔ اقربیت

پیابتدامیں تیسرامراقبہ۔ اِن تینوں کوملا کرمراقباتِ ثلاثہ کہتے ہیں یعنی پہلے تین مراقبات۔ پیمراقباآ پیکریمہ:

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ( تَ ١٦: ١)

کے تحت کیا جاتا ہے۔جس کا ترجمہ ہے:

ہم انسان کی شدرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

ظاہر ہے جوہستی جسم کے ہرسل کو بناتی اور مٹاتی ہے اور موت وحیات دیتی ہے، یقینا وہ شدرگ سے زیادہ قریب ہے کہ شدرگ تو خود انھیں سیلوں (Cells) سے

بنتی ہے اور اس میں جوخون جاری ہے وہ بھی اِنھیں سیاوں (Cells)سے بنتا ہے۔ جو

قادر کریم اِن سلوں (Cells ) کو بنا تا ہے اور پھرخون، گوشت اور بڈیوں کاروپ دیتا

ہے یقیناً وہ سب سے قریب تر اور ہرا یک بیل کو بنااور مٹار ہاہے۔

اِس مراقبہ پر تیز سرخ رنگ کے انوارات آتے ہیں۔ درود یوارسرخ ہیں۔

ہاں برآ مدے،ستونوں کی ساخت احدیت ،معیت سے ذرامختلف ہوتی ہے۔سالک خود کو خطیم دروازے کے سامنے کھڑایا تاہے۔جس کے اندر سے سرخ روشی آرہی ہوتی ہےاور بالکل ویسے ہی جبیبا کہ پہلے گز رچکا ہےا گرا ندر داخل ہوکر آ گے جا کے دائیں والی راہداری میں مڑ جائے تو اس عظیم سٹیڈیم میں جا نکاتا ہے جس میں بے شار ارواح جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ بیسب بزرگ، وہ حضرات ہوتے ہیں جن کاوصال اِس مراقبہ میں ہوا تو آٹھیں برزخ میں بھی یہاں تک رسائی حاصل ہے۔ یا درہے کہ برزخ میں اُسی رُوح کوقوت پرواز حاصل ہوتی ہے جود نیامیں برکات نبوت حاصل کر کے رُوحانی مقامات حاصل کرے اور اُتنی ہی نصیب ہوتی ہے جتنی اُس نے حیاتِ دنیوی میں حاصل کی ہو۔ ورنہ نیک، صالح، عالم، عابد وزاہد جس قدر بھی نجات حاصل کر لے یا برزخ میں اعلی مرتبہ حاصل کر لے اُسے ایک مقررہ مقام نعیب ہوتا ہے اور قبر ہے اس مقام کارابطہ رہتا ہے۔وہ رُوح اُسی مقام پررہ عتی ہے۔اس کےعلاوہ اُسے قوت پرواز نصیب نہیں ہوتی۔ اِس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برکات بنوت کی اہمیت کس قدر ہادروہ ہتایاں جنھیں مشائخ کہتے ہیں کس قد عظیم ہوتی ہیں کہ برکات نبوت حاصل كرتى ہيں، عمريں لگا كر، مجامدے كر كے إس دولت كى امين بنتى ہيں اور پھر اللَّهُ اللَّهُ كَا رضا کے لیے اُسے ماوشامیں تقسیم فرماتی ہیں عظیم مشائخ بہت ہی کم لوگوں کو اِس دولت ہے آ شنا فرماتے تھے۔ اگر جہان کی خدمت میں لاکھوں لوگ حاضر ہوتے ، ان کی إصلاح بھی فرماتے اور زبانی اذ کاراور وظائف کی تلقین فرماتے مگر ذکرِقلبی معدودے چندلوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اِس سے یہ بھی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیس قدرگراں مایہ ہے کہ وہ ہرکس وناکس کو اِس قابل نہیں جانے تھے۔ ہمارے عہد میں مولا نا احما علی المهوری رحمتہ اللہ علیہ عظیم ہستی تھے۔ بندہ کی معلومات کے مطابق بالائی عرشوں کی منازل میں وصال ہوا۔ اور اپنے عہد کے قطب ارشاد تھے۔ اقطاب چار ہوتے ہیں، منازل میں وصال ہوا۔ اور اپنے چوٹی کے سربر آور دہ حضرات میں سے ایک ہستی تھے۔ مگر ان کے وصال کے بعد کوئی ایک بندہ لطائف کرنے والا بھی نہیں ماتا۔ فقیر نے اُن کے ماہنامہ خدام الدین لا ہور میں خود پڑھاتھا کہ فرماتے ہیں 'میں نے یہ دولت بینتالیس برس لگا کر حاصل کی ہے۔ اگر کوئی میرے پاس چارسال گزارے تو میں اس کوفنا فی الرسول کرا دول گا، رُوحانی طور پر بارگاہِ رسالت میں پہنچادوں گا مگر میں اس کوفنا فی الرسول کرا دول گا، رُوحانی طور پر بارگاہِ رسالت میں پہنچادوں گا مگر میں اس کوفنا فی الرسول کرا دول گا، رُوحانی طور پر بارگاہِ رسالت میں پہنچادوں گا مگر میں اس کوفنا فی الرسول کرا دول گا، رُوحانی طور پر بارگاہِ رسالت میں پہنچادوں گا مگر اس کے ، چارسال کاخر چے ساتھ سے کہ اہل خانہ کو چارسال کاخر چے دے کر آئے اور اپنا چارسال کاخر چے ساتھ لائے ، چارسال میرے ساتھ گزارے۔''

مجھی ہھی سوچنا ہوں کہ غرباء میں تو اس کی سکت نہیں اور امرا اِس چیز کے طالب کب ہوتے ہیں؟ ہاں حضرت مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت سے علاء کو یہ بہت پہنچائی۔ گراس میں انھیں بہت دُ کھ بھی اُٹھانے پڑے۔ بعض بدنصیب شاگر د خود بھٹک گئے اور بجائے تو بہ کرنے کے حضرت مجد درحمتہ اللہ علیہ پر کفرتک کے فتو سے فود بھٹک گئے اور بجائے تو بہ کرنے کے حضرت مجد درحمتہ اللہ علیہ پر کفرتک کے فتو سے نگا ہے۔ اگر چہ عہدِ رسالت پناہی میں تو بہروحانی نعتیں بائی نہیں لٹائی جاتی تھیں اور ہروہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، عالم یا اُن پڑھ، امیر، فقیر جس کی نگاہ ایمان کے ساتھ ہروہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، عالم یا اُن پڑھ، امیر، فقیر جس کی نگاہ ایمان کے ساتھ آپ سائی ہے۔ ہوڑھا، عالم یا اُن پڑھ، اس پر پڑگئی، شرف صحابیت سے سرفراز آپ ساتھ گئا ہے۔ پڑی یا آپ ساتھ ہوا۔ اگر ساری دنیا کی ولایت بھی جمع کی جائے تو اس کی گر دِ پا کونہیں بہنچ سکتی کہ دہ

صحابی ہے۔ میسنت عہد صحابہ میں قائم رہی اور مجلس پانے والا تا بعی کہلا یا یا پھر تا بعین کی مجلس پانے والا تبع تا بعی کہلایا۔ میتین مبارک زمانے خیر القرون کہلاتے ہیں۔ یعنی مجلس پانے والا تبع تا بعی کہلایا۔ میتین مبارک زمانے خیر القرون کہلاتے ہیں۔ یعنی تمام زمانوں میں بہترین زمانے۔ پھر مینعمت دنیا ہے اُٹھ گئی۔ صرف اُن ہستیوں کونفیب ہوئی جھوں نے مجاہدات کر کے اور توجہ حاصل کر کے اگلوں سے انوارات حاصل کے اور لطا کف روشن کر کے مراقبات کی نعمتوں کو پایا اور یوں سلاسلِ تصوف وجود پذیر ہوئے۔ جس میں اُلگانگا کریم کے بڑے بڑے نامور بندے شامل ہیں مگر سب ولایت کو پاسکے جو بہت بڑا انعام ہے۔ عہد اول میں تو اکثر علماء اِسے حاصل کرتے۔ آئمہ سازے کے سازے خواہ تغییر یا حدیث کے سے یا فقہ کے ،صوئی تھے۔ بعد میں بیدولت کم ہوتی گئی۔

آجاول توعلم بھی کم خوش نصیب حاصل کرتے ہیں، چند تقریریں یاد کرک مولوی ہونے کے مدعی بن جاتے ہیں اور پھر نہ صرف بید کداس دولت کو پانے کی سعی کریں، اس کے رد پہر کمر بستہ ہوجاتے ہیں۔اعاذ خااللہ منھا۔ ہاں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انھیں ایک دفعہ شاہِ جنات کے در بار میں ایک مسئلہ کے سلسلے میں تشریف لے جانا پڑا تو انھوں نے مسئلہ بیان فر مایا تو وہاں ایک بوڑھا جن موجود تھا۔ جو آنکھوں کے بپوٹے ازخود نہیں اُٹھا سکتا تھا۔ اس نے اُنگلیوں سے بپوٹے اُٹھا کر مجھے دیکھا اور فر مایا 'آپ کے بتانے پہیاد آیا کہ جب بید مسئلہ حضور اکر م م کاٹیڈ کم نے بیان فر مایا تھا، میں وہاں موجود تھا۔''اس پہر شیاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔'' بین ہوں کہ میں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے۔'' بندہ کو دوسال پہلے ہیں۔'' بین ہوں کہ میں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے۔'' بندہ کو دوسال پہلے

جنات کے معاملہ میں اتفاق ہوا تو تشمیر کے بہاڑی سلسلہ میں جنات کی ایک آبادی میں ایک جن عہد نبوی ماکٹیڈا کے موجود تھے، جوضعف پیری کے باعث حرکت نہ کر سکتے تھے۔سٹریچ یابستر برتھے،مگر صحالی تھے۔تو فقیر نے انھیں دارالعرفان تشریف لانے كاعرض كيا\_ پھر غالبًا اس كے جھ ماہ بعد ميرے دوبارہ عرض كرنے پر انھول نے منظور فرمایا اورایک شب اُن کے خدام اُنھیں سٹریچریر لے کر دارالعرفان آئے۔ بندہ نے اُن سے یو چھ کر انڈوں کی ایک ڈش (Dish) بنوائی۔ انھوں نے دو گھونٹ جائے فقیر کی پیالی ہے نوش فر مائی اور بفتر جھے سات چمچوں کے وہ ڈش کھائی اوروہ پھھ دیرزُک کرتشریف لے گئے فقیرنے پس ماندہ ڈش حلوے میں ملاکر بہت سے احباب کوحلوہ کھلایا۔اَب کئی ماہ گزرےاُن کا وصال ہو چکا ہے۔ایک صحابی جن اور بھی تھے جن سے فقیر کی ملاقات نہ ہو تکی۔ یہ تا چلا ۔ مگراب وہ بھی دار بقا جا چکے ہیں۔ فقیر کی معلومات کے مطابق أب أس دور کے کوئی مسلمان جن شاید باقی نہیں رہے۔ تو اس اعتبار سے فقیر بھی تابعی ہے۔ مگر یا در ہے!صحبت ِ نبوی مَثَالِثَائِمُ سے جو کیفیت قلبی نصیب ہوتی ہے وہ صرف انسانی خاصہ ہے۔ جنات میں اس کی استعداد نہیں کہ وہ حاصل کر سکیں ۔ تو جب حاصل نہیں کر سکتے تو آ گے تقسیم کرنے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ ہاں ایک نسبت تو بہر حال ہے۔ جو اُلْلَاٰماً کے بندوں کونصیب ہوتی ہے۔

توبیسبرائے حصول برکات کے ہیں۔ اِس مراقبہ میں قرب الہی کی عجیب کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ کیفیات قلم بندنہیں ہوسکتیں صرف محسوں کی جاسکتی ہیں۔ وان کے لیے الفاظ وضع نہیں ہوئے۔ کیا خوب کہا گیا ہے:

درد کے گننے کو اعداد ہے ہی کب تھے ہم نے بھی سیمات یونہی بار اُٹھا رکھا ہے تو یہ سب صرف محسوں کی جاسکتی ہیں اور ان کے نتائج عملی زندگی بر مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں خیرالقرون کے بعد بیسنت متروک ہوگئی کہ ہرآنے والے کو كيفيات فلبي نصيب هوں \_مگرچوده سوسال بعد حضرت العلام الله يارخان رحمته الله عليه کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انھوں نے سنت کو پھر سے زندہ کر دیا۔ آپ کی خدمت میں جوبھی آیا اُسے ذکر خفی قلبی نصیب ہواحتیٰ کہ زندگی کے ہر شعبہ کے لوگ مستفید ہوئے ۔مرد،خواتین، بزرگ، جوان، عالم، غیر عالم ہرطرح کےلوگ اُس بزم سے سینہ روشن لے کر آئے۔ ہارے دیبات میں مساجد میں یانی تجرنے اور صفائی کرنے کے لیے گاؤں کا کوئی غریب آ دمی رکھا جا تا ہے اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ سے لوگ خودنمازی نہیں ہوتے لیکن حضرت جی رحمته الله علیه کی مسجد کا خادم بھی فنافی الرسول ہے سرفراز تھااوریہ برسوں کا کام وہاں دنوں میں ہوتے بھی دیکھاہے۔اگر جے فقیر کو لطا ئف په برسوں گلے گریہ بھی دیکھا ہے کہایک شخص آیا، ہفتہ بھرخدمت میں گلم ااور لطا ئف،مرا قیات فنا،بقاحتیٰ کیسالک المجذوبی تک حاصل کرکے چلا گیا۔

سبحان الله وبحمه ه سبحان الله العظيم \_

اذ کارِقلبی سے کیفیاتِ قلبی نصیب ہوتی ہیں اور وہ عملی زندگی کومتاثر کرتی ہیں۔اعضاء وجوارح اوراعصاب د ماغ کے تابع کام کرتے ہیں مگرخود د ماغ دل کے تابع ہوتا ہے۔ دِل سیاہ ہوتو د ماغ برائی سوچتا ہے، برائی کرنے کا تحکم دیتا ہے اور

اعضاء وجوارح برائی کرتے ہیں، کیکن اگر دل روشن ہوجائے اور اُسے تعلق باللہ نصیب ہوتو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ د ماغ نیکی کا سوچتا ہے اور اعضاء وجوارح نیکی کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہر شخص کی استعداد الگ ہوتی ہے، لہذا جتنی استعداد ہوتی ہے اُسی قدر وہ اثر پذیر ہوتا ہے اور جتنا اثر قبول کرتا ہے اتنی مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بیشنی امر ہے کہ ہر ذاکر میں مثبت تبدیلی بغضل اللہ ضرور ہوتی ہے اور مسلس ترتی کرتی رہتی ہے اور اس کے مثبت نتائج کردار میں ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ میں اصولی بات ہے کہ جب تک اُلگاناً کی ذات اور صفات پریفین پختہ نہ ہوتو اطاعت کیسے ہو؟ اور اس کا واحدراستہ رسالت پرایمان اور رسول سُلُیْ اُلما عت اور اتباع ہے۔ اِن کیفیات و ہر کات سے بارگاؤ رسالت سے وہ رشتہ نصیب ہوتا ہے جوان کے بغیر ممکن نہیں ۔ لہذا یہ ایمان اور یفین کے لیے روح کا درجہ رکھتی ہیں مگر جان وہی سکتے ہیں جنمیں اُلگانا کریم عطافر ماتے ہیں ۔

احدیت،معیت،اقربیت میتنوں مراقبات،مراقبات علاشہ کہلاتے ہیں۔ میدابتدا ہے مقامات سلوک کی۔ اللّٰ کُھُ کریم نصیب فرمائے توبات بن کتی ہے کہ مقصد حیات تو ایمان کی پختگی ہے اور وہ اِس قدر ہو کہ اطاعت اور تو فیق عمل نصیب ہو۔ یہ اس کا سب سے مضبوط ذریعہ اور سبب ہے۔

درحقیقت ہرنعت کا تعلق عمل اور مجاہدے ہے ہے۔ مگر لوگ صرف باتیں بناتے ہیں عمل سے جی چراتے ہیں اور جس نعت کو حاصل نہیں کر سکتے اُس کا افکار کرنا آسان سمجھتے ہیں۔ پھراس پر ہی بس نہیں کرتے اُلگاہا کے بندوں کو تنقید کا نشانہ بنا کر انھیں ایذ ایہ پہانے ہیں جواک فتیج عمل ہے۔اصولی بات سے کہ جس شعبے میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے، اُسے جانا ہی نہیں، جانے کی کوشش ہی نہیں کی اُس پر رائے دینے یا تقید کرنے کاحق آپ کوس نے دیا ہے۔فقیر کی رائے میں سے جہالت ہے۔ اُلگاہُ کریم اپنی پناہ میں رکھے۔

### دوائر محبت

مرا قباتِ ثلاثہ کے بعد دوائزِ ثلاثہ ہیں۔انھیں دوائزِ محبت کہاجا تا ہے۔ان کی تبیج آ میرکریمہ:

و يود رو يود في (المائدة:٥٢)

ہے کہ اُڈگانا اُن سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
محبت ایک عجیب جذبہ ہے کہ ہرشے محبوب یہ نچھا در کرنے کو جی چاہتا ہے۔
محبت لینے اور مطالبات کانا منہیں کہ میر ایہ کر دو، مجھے وہ مل جائے، بلکہ جو پچھ پاس ہوتا
ہے وہ محبوب کے قدموں میں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر بات لینے دینے یہ آ جائے تو
محبت نہیں ہوگی بلکہ اُسے کاروبار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ محبت تو دینے اور نچھا در
کرنے کانام ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے:

"فأن المحب لمن يحب مطيع"

كم محبت كرنے والامحبوب كا بنده بے دام بن جاتا ہے۔ پھر اللَّهُ " اور اس

کے رسول مُن ایشنام سے محبت! کہ محبت نبوی مانی ایش کی محبت الہی کا پیش خیمہ ہے اور محبت الہی کا پیش خیمہ ہے اور محبت الہی کا بیش خیمہ ہے اور محبت الہی کے رسول سے چونکہ سب سے قیمتی ہے لہذا انسان کو جو اور جتنا بھی اختیار دیا گیا وہ اس کی سب سے قیمتی دولت اور اثاثہ میتی دولت اور اثاثہ اُس پہ نجھا ورکر دیا جائے ۔ انسان کی اپنی پہند و ناپند رضائے باری میں فنا ہو جائے ۔ انسان کی اپنی پہند و ناپند رضائے باری میں فالم و جائے ۔ معلی زندگی تو ایک طرف سوج ، خیال ، تمنا اور آرز و تک رضائے باری میں ڈھل جائے ۔ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ شریعت کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت کہ وہ ہلائے تو بلے ، نہ ہلائے تو نہ بلے ۔

اُب یہاں مسکداور پیدا ہوجا تا ہے کہ انسان ان اشیاء یا اُن ہستیوں سے محبت کرسکتا ہے جو اس کے دائر اُعلم میں ہوں۔ جنھیں وہ جان پہچان سکے تو محبت کرسکتا ہے جو اس کے دائر اُن علم میں اُحاط عِلم سے ماور کی ہے تو بندہ اس کی محبت میں کیسے گرفتار ہوسکتا ہے؟اس کا جواب قر آن کریم نے عطافر مایا ہے:

اِنْ كُنتُهُ تُحِبِّوْنَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبْكُهُ اللَّهُ ( آلَ عمران: ٣١) كدا گرتم اللَّهُ اَسے محبت كے طالب ہوتو ميراا تباع كرلو۔ اللَّهُ تم سے محبت كرنے لِگے گا۔

اور جب الْمَثَنَّ كريم محت كرے گا تولا زماً تمهارے دل ميں اس كے جواب ميں محبت پيدا ہوجائے گی بلكہ عالم بيہ وجائے گا:

وَالَّذِينَ امْنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ طِ (البقرة: ١٦٥)

كه جنيس ايمان نصيب موجا تا ہے كائنات ميں سب سے زيادہ محبت اللَّامُّ ہى

ے کرتے ہیں۔

یعنی جوگرفتار عشق ہوجائیں اُن کا اپنا کچھے نہیں ہوتا۔ ہر حال میں عشقِ الہی میں سرشارر ہتے ہیں ۔

محت کا ایک عجیب اصول ہے کہ انسانی محت بھی اثر سے خالی نہیں۔آپ کسی ہے دل ہے محبت کرتے ہوں تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اورا گرکسی ہےنفرت کرتے ہوں تو بظاہراس سے بہت اچھاسلوک بھی کرتے رہیں ،اندر سے وہ بھی آ ہے سے نفرت ہی کرے گا۔بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بیں نو فلا ں سے محبت کرتا ہوں مگروہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ دراصل ایسے لوگوں کومحبت ہوتی ہی نہیں۔اپنی اغراض ہوتی ہیں جنھیں وہ محبت کا نام دیتے ہیں للہذا اُن کا جواب تو غرض کی صورت ہی میں آئے گا۔ یعنی جس کوآپ ہے غرض ہوگی وہ محبت ظاہر کرے گا کہ بیاغراض کے سودے ہیں۔انھیں محبت کا نام دینا درست نہیں۔محبت ہمیشہ بےلوث اور بےغرض ہوتی ہے۔جیسا کہ عرض کیا جاچکا ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنا جواب حاصل کرتی ہے۔اگر انسانی جذبہ محبت جواب حابتا ہے تو پھر اُلگَانًا کی محبت کا کیا رنگ ہوگا۔ اِسی لیے ارشاد ہے کہ اُللہ اُن سے محبت کرتا ہے اور وہ اُللہ اُ سے محبت كرتے ہيں۔ بھلا وہ كيالوگ ہوں كے جن سے اللَّهُ كريم محبت كرتا ہے اور وہ كيا جذبه وكاكه وه الله كريم مع معت كرتے بيں كسى نے كيا خوب كها ب

محت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر کنارے ہے بھی انداز ۂ طوفاں نہیں ہوتا

ىەنجىبلەت ہے:

دو عالم ہے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذتِ آشائی

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المِدِّنَ المَدِينِ عَلَى اللهِ ا اللَّهُ كُرِيمِ اس كاكوئى ذره بهى عطاكردين توبات بن جاتى ہے۔

# دائرَ هُ محبت اوّل

بیمراقبهای آبیکریمه کے تحت ہوتا ہے: و مود ( و مود آبار) یجبھد و یوجبونهٔ (المائدة:۵۴)

سالک خود کو اقربیت پہ کھڑا دیکھتا ہے۔ عجیب رنگوں کا ایک دائرہ اس کی پیشانی ہوتا ہے لیکن پیشانی کے گردا گرد ہوتا ہے۔ جو بہت بڑا ہوتا ہے اوراُس کا مرکز پیشانی ہوتا ہے لیکن اُس کی کرنیں چھن چھن کرساری روح پہ بھی پڑتی ہیں اور عجیب می لذتوں میں گم کر دیتی ہیں۔سالک ایک مرتبہ کہہ کر:

''اصل دائر ہ اسائے صفات میں ہے اُو پرنفس میرے کے۔'' پھر پُرِجِبُھُھ وَ یُرِجِبُونَهٔ کی تکرار کرتا رہتا ہے۔ دل میں بھی اور روح کی زبان ہے بھی۔

یوں جتنی دیراُس پیدلگائے گا، جتنا مجاہدہ کرے گا،اتنا ہی مراقبہ پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔

### دائرُ ہُ محبت دوم

سالک پیشانی کے گردا گرد پہلے دائرہ کے گرد دوسرا بڑا دائرہ و بکھا ہے جو یہلے دائر ہے بڑااوراس سے زیادہ روثن ہوتا ہے۔ سالک ایک مرتبہ یہ کہہ کر: ''اصل،اصل دائر ہ اسائے صفات میں سے اویرنفس میرے کے۔'' پر و قیو د ہو میرو کا دیا ہے۔ پیریجیھی ویجیونہ کی تکراردل میں بھی کرے اور ہاں رُوح بھی کرتی رہے۔ ایک حدیث مبارک کامفہوم کچھاں طرح سے ہے کہ بیساری کا ئنات اور اس کی وسعتیں عرش کے مقالبے میں ایسی ہیں جیسے کسی صحرا میں کوئی انگوشی ،لہذا اس اعتبار ہے ان دوائر کی وسعت کا انداز ہ لگایا جائے تو حیرت ہوتی ہے پھران کے اپنے رنگ،اپنے انوارات اورانی روشنیاں ہیں۔جن میں سے ہررنگ،روشنی اور ہر ذرہُ نور ہے محبت نیکتی ہے اور سالک کی رُوح کوسرشار کرتی ہوئی قلب کی گہرائیوں تک اُتر تی ہےاور یوں سالک اطاعت باری اوراتباعِ رسالت کا پابند ہوتا چلاجا تا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگوگ میں بیغلط فہمی عام ہے کہ صوفی سکتے

ہوتے ہیں۔ ہاں نفتی صوفی یقیناً تکتے ہوتے ہوں گے مگر جنھیں حقیقی تضوف اور سلوک نصیب ہووہ غیرصوفی ہے بہت زیادہ کام کرتے ہیں عملی زندگی میں غیرصوفی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پھر صرف یہی نہیں کہ کام زیادہ کرتے ہیں بلکہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی بھر پورسعی کرتے ہیں۔ اِس لیے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہرصوفی عالم ہوتا ہے۔اگرخود عالم نہ ہوتو کسی عالم کےساتھ ہوتا ہے۔ یا پھر اُلگُاہُ کریم أعلم لدُنِّي عطا كردية ہيں كومل كے ليے شرط ہے۔ جانے گانہيں توعمل كيسے کرےگا۔لہذابیلوگ دین سے واقف، دین پیشیدااور باعمل و با کر دار ہوتے ہیں۔ الْمُنْ كُريم اليے لوگوں كى رفاقت نصيب فرمائے تو أس كے احسانات ميں سے ايك عظیم احسان ہے۔ پھرانداز ہ ہوتا ہے کہ بیلوگ کیا ہوتے ہیں۔فقیر کا تج یہ ہے کہ بیلوگ دنیا کے ہرموضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ نہ جانے بیکس طرح ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ پھر ہمیشہان کی رائے تمام امور میں بہترین ہوتی ہے۔ بیصرف دعوت و اصلاح یہ بات نہیں کرتے بلکہ ملی زندگی میں سب ہے آ گے نظر آتے ہیں۔

بہرحال ہے دوائر اگر چہسلوک کی بنیادی منازل ہی ہیں۔ گر ہمیشہ بنیادیں ، ہی تو عمارت کی مضبوطی کی ضامن ہوا کرتی ہیں اور بنیاد ہی اِس بات کی صانت مہیا کرتی ہے کہ عمارت کتنی بلند ہوگی۔ان دوائر کے انوارات ایسی کیفیات نصیب کرتے ہیں کہ مشت ِغبار کوعشق ِ الہی نصیب ہوتا ہے۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

## دائرُهُ محبت سوم

دوسرے دائرے کے گرداگر د تیسرا دائرہ۔ بیسورج کی طرح روش اور بہت عظیم ہوتا ہے۔ اِس سے جذبات و کیفیاتِ محبت الٰہی وہ اثر کرتی ہیں جوسورج کی کر نیس زمین سے حشق الٰہی پھوشا ہے۔

محبت کیا ہے تاثیرِ محبت کس کو کہتے ہیں محبت کیا ہے تاثیرِ محبت کس کو کہتے ہیں تیرا مجبور کر دینا ، میرا مجبور ہو جانا ایسے قوی جذبات جسم کے ایک ایک بیل (Cell) سے نمودار ہوتے ہیں کہ ایسے قوی جذبات جسم کے ایک ایک بیل (Cell) سے نمودار ہوتے ہیں کہ

ایسے فو کی جذبات جتم کے ایک ایک میل (Cell) سے ممودار ہوتے ہیں کہ ہندہ سرا پااطاعت بن جاتا ہے۔

''صلیۃ الاولیاء'' میں حضرت ذوالنون رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد نقل ہے کہ کسی نے پوچھا کیانشانی ہے کہ پند چلے یہ بندہ الْلَّالَةُ سے محبت کرتا ہے۔

فر مایا اُلگُنَّ کی پیند کو دل ہے پیند کرتا ہواور اُلگُنَّ کی ناپیند کو ناپیند اور اُسے نہ کسی کی تعریف کی پرواہ ہواور نہ کی مخالف پراپیگنڈہ سے متاثر ہو۔وہ اُلگُنَّ سے حضرت بسر بن اسری رحمته الله علیه کا إرشاد إی کتاب میں ہے۔ فرماتے ہیں اُلگَافَۃؑ سے محبت کا اظہار، اس کی اطاعت سے محبت، سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اُلگَافَۃؓ کے ذکر سے محبت، سے ہوتا ہے۔

مولا نااشرف على تھانوى رحمته الله عليه ايك واقعه بيان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں: '' پیرمیں نے کس سے سنا؟ یادنہیں ۔'' ورنہ وہ ہمیشہ واقعات کا حوالہ بیان فر مایا کرتے ہیں۔مگراس واقعہ کے بارےاُن کاارشاد ہے کہ یادنہیں کس ہے سنا کہ قیس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنه کا ہم عصر اور دوست تھا۔ لیلی کےعشق میں مبتلا ہو گیا تو جب حفزت حسن رضی اللّٰدتعالی عنه نے زمام اقتد ارحضرت امیر معاویه رضی اللّٰدتعالیٰ عنه کے سپر دکر دی اور یول اُمتِ مسلمہ ایک انتثار سے بچ گئی اور پھر سے فتو جات اسلامیہ کا آغاز ہوااوراللّٰد کا پیغام دُنیا پر پھر سے پھیلنا شروع ہواتو حضرت حسن رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ مکه مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے ۔قیس بھی ہمر کاب تھا۔ راتے میں بات ہوئی تو انھوں نے فرمایا قیس! میں نے حکومت کی قربانی دے کرامت کو ہے اتفاقی ہے بچانے کا کام كيا ہے۔ تو وہ جوابا بولا كە حكومت آپ كو بحق ہى نەتھى اور نەبى امير معاويدىنى اللەتغالى عنہ کو بھی ہے۔ تو انھول نے جیرت سے اُسے دیکھا کہ تمہارے خیال میں حکومت کے ملنی چاہیے تھی؟ تو کہنے لگا بحق تو لیلی کوتھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اُنت مجنون که ''توپاگل ہے۔''تب ہے اُس کا نام ہی مجنوں پڑ گیا۔اَب دیکھیں! کہ ایک بندے کو بندے سے عشق ہے تو اسے ہر مقام پر وہی بندہ دکھائی دیتا ہے۔ بھلاکسی کو عشقِ الہی نصیب ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بہت عجیب اور نرالے لوگ ہوتے ہیں۔ اُنڈُکُا اُن تک رسائی اور اُن سے موانست عطا کر دے تو دو عالم سدھر جاتے ہیں۔ یہ اُنڈُکُا کُریم کی بہت بڑی نعمت ہے کہ شنخ کامل میسر آ جائے اور رہے جلیل اس کی پیونگی میں خلوص عطا کردے پھران باتوں کی سمجھ آتی ہے۔

اس دائر کے تتبیج بھی وہی ہے۔ پہلے ایک مرتبہ:

''اصل،اصل،اصل دائر ہاسائے صفات میں سے اوپر نفس میرے کے۔'' کہہ کر پھروہی آپیکر بمہہ:

يُعِبْهُم وَيُعِبُونَهُ (المائدة:۵۴)

دل ہے بھی ادا کرے اور روح بھی دہراتی رہ اور عطائے باری کا تماشا دیجھے کہ کس طرح ایمان ویقین میں پختگی آتی ہے اور کس قدرا تباع رسالت کی توفیق ارزال ہوتی ہے۔ کشف ومشاہدہ عطا ہوتو کیا بات ہے۔ ورنہ وجدانی طور پرضرور محسوس ہوجا تا ہے۔ پچھ بھی نہ ہوتو حقیقی شہادت تو قوت ایمانی میں اضافہ اور توفیق عمل محسوس ہوجا تا ہے۔ پچھ بھی نہ ہوتو حقیقی شہادت تو قوت ایمانی میں اضافہ اور توفیق مل ہوتا ہے، حصول قرب کی تمنا پیدا کرتا ہے۔ اور جول جول جول داست میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور خلوصِ دل جول جول بی گرائی اور گیرائی بڑھتی جے، اعمال وکر دارسنت میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور خلوصِ دل میں گہرائی اور گیرائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔

حقیقت بہ ہے کہ سلوک کی کوئی انتہائہیں کہ حصول قربِ الٰہی ہے۔ انسانی زندگی تو خیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ برزخ اور آخِرت جوابدی اور دائمی حیات ہے، وہاں جنت میں اہلِ جنت کوتر تی ملتی رہے گی اور ابدالآ باداس کی کوئی حدنہ آئے گی۔ ہاں مراقبات کوانسان ایک حد تک جان سکتا ہے۔ ممکن ہے دارد نیا میں ربِ جلیل نے ایک حدر کھی ہو۔ مگروہ بھی انسانی اعدادو ثار سے کہیں لمبے فاصلے اور انسانی ظاہری علوم کی حدود سے بہت بلند تر مقامات ہیں۔

ان سب میں رسائی کے لیے بنیادی استعداد بنیادی مراقبات سے نصیب ہوتی ہے لہٰذاان پر بھر پور توجہ اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شخ کے ساتھ جو لمح نصیب ہو گا ہے۔ اور شخ کے ساتھ وکر نصیب ہوگا تو وہ بھی کچھ در یہوگا۔ اس سب کے علاوہ بھی بہت ساوفت لگانا چاہیے۔ تا کہ یہ چیزیں راسخ ہوجائیں اور نتائج دیں۔ جن کے بارے عرض کیا جاچکا ہے کہ اتباع رسالت کی بارے عرض کیا جاچکا ہے کہ اتباع رسالت کی بھوک گے اور جیسے زندگی کا انحصار آب ودانہ پر ہے، اس سے زیادہ اتباع سنت سے وابستہ ہوجائے۔

# مراقبهاهم ظاهروباطن

اگلامراقباسم ظاہر وباطن کا ہے۔ بیمراقبہ آبیکریمہ:

هُوَالْاَوَّلُ وَالْاخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (الحديد:٣)

کے تحت کیاجا تا ہے اور یہ بہت ہی عجیب شے ہے۔حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ روح کو پرواز کے لیے پرعطا ہوتے ہیں ۔ یعنی اِس مراقبہ سے قوت پرواز عطا ہوتی ہے۔

اس کی کیفیت میہ ہوتی ہے کہ جب سالک اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل میں اِس آ میر میمہ کی تلاوت کرتا ہے اور روح اپنے مقام پراس کی تلاوت کرتی ہے تو وہ سارے انوارات جوان دوائر سے مترشح ہور ہے تھے، روح میں سانے لگتے ہیں اور یوں جذب ہونا شروع ہوجاتے ہیں جیسے لوہ میں آگ داخل ہوکرا سے بھی آگ بنا دیتی ہے۔ رُوح میں انوارات یوں ساتے ہیں کہ اس کے آگے ہیچھے، اوپر نیچے، اندر باہر، جدھر خیال کریں نور ہی نور ہوتا ہے۔اورخود رُوح کا ایک ایک جزواس سے منور ہوجا تا ہے۔ ایک سرشاری کی کیفیت روح پر طاری ہو کر اِس قدر مضبوط ہوتی جاتی ہے کہ بدن ظاہری بھی اُسے محسوس کرنے لگتا ہے اورا نگ انگ میں کیفیت ہی بھرنے لگتی ہے۔

کی و است کی دات تھی۔ جو کچھ اُلڈاڈ اُٹ کی دات تھی۔ جو کچھ اُلڈاڈ اُٹ کے خلیق فر مایا سب مخلوق ہے اور فانی ہے۔ سب کچھ فنا ہوجائے گا، تو بھی اُلڈاڈ کی دات موجود ہوگی۔
کی بیں ظاہری حسن وجمال ہے تو اُلڈاڈ کی عطا ہے، اس کا کمال ہے۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی کمال یعنی کمال باطنی ہے، تو بھی اُسی کی عطا ہے۔ مگر اس بات کاعلم رکھنے اور جاننے کے باوجود اِس سب کومحسوں کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اول تو اکثریت ایس جاننے کے باوجود اِس سب کومحسوں کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اول تو اکثریت ایس ہے جے ان حقائق ہے آشائی ہی نہیں۔ ہاں ہر کمال کو دوا پی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سرف جہاں خامی یا کمزوری ہو، ناکامی ہوتو وہ اُڈ اُٹ کریم کے ذھے لگا دی جاتی ہے۔ بات بن جائے تو شان بیتہ بیر کی ہے۔ اور بگڑ جائے خطا کا تب تقدیر کی ہے۔ اور بگڑ جائے خطا کا تب تقدیر کی ہے۔ اور بگڑ جائے خطا کا تب تقدیر کی ہے۔ اور بگڑ جائے خطا کا تب تقدیر کی ہے۔

یہ تو وہ لوگ ہیں جوان حقائق سے بے خبر ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جضوں نے بیسب پچھ کتابوں میں پڑھا ہے اور جاننے کی حد تک واقف ہیں مگر اِسے محسوں نہیں کر سے کے عملی زندگی میں ویسے ہی خواہشات کے اسیر ہیں جیسے نہ جاننے والے۔ مگر اہل اللہ جنھیں یہ تعمیں نصیب ہوتی ہیں ان حقائق کومحسوں کرتے ہیں اور یوں ان کی عملی زندگی ، ان کی خواہشات اور آرز وئیں تک عظمتِ الٰہی کے تابع ہوجاتی یوں ان کی عملی زندگی ، ان کی خواہشات اور آرز وئیں تک عظمتِ الٰہی کے تابع ہوجاتی

ہیں۔انسان سب ہی ایک جیسے ہیں۔ان کامحسوں کرنے کاطریقہ ایک ساہے، دکھ سکھ کوہ بھی محسوں کرتے ہیں بلکہ دوسرے سے زیادہ کرتے ہیں مگر فرق سے کہ انسان کو شکایت پیدا ہوجاتی ہے۔وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے مگر سوچتا ضرور ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں ہونا جا ہے تھا۔ گمراہل اللّٰہ کوشکایت نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہ جو الله كريم نے كيا ہے وہى درست بواورايا ہى مونا جا سے تھا كه كا كنات كا وسيع ترين نظام بڑی نزاکت ہے ایک دوسرے میں پیوستہ ہے۔اس میں کوئی ایک تبدیلی اکیلی نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے سے پیوستہ، بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کچھ کا ہمیں انداز ہ ہوتا ہےاور بےشار تبدیلیوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا ۔مگروہ قادرِ مطلق ہر شے کا خالق و ما لک ہے اور کس چیز کو کہاں رکھنا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔انسان اس بے پناہ وسیع کائنات میں چندروز کے لیے وارد ہوتا ہےاورا کثر اپنی ضروریات سے بھی مکمل آگاہی سے پہلے موت کی نذر ہوجاتا ہے۔ یہ بھلا کا ننات کے امور میں کیا مشورہ دےگا۔کیکن اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جومیں جا ہوں وہی ہوجائے۔ یوں اپنی چند روزہ زندگی کو بے سکون رکھتا ہے۔ گر جب مد دولت نصیب ہوتی ہے اور ان مراقبات کے انوارات قلوب پروارد ہوتے ہیں تو بندے کی ذاتی پبند کی بات نہیں رہتی بلکہ وہ اُنڈی کریم کی رضا پیراضی رہنا سکھ یا تا ہے اور یوں زندگی سکون سے بسر کرتا ہے۔ بلکہ موت کے بعد بھی اُن کے چبرے پرسکون ہوتے ہیں۔ اِسی نظام قدرت کا حصدانسانی کرداربھی ہے کہ تقدیر دوطرح سے ہے:

اول۔ قضائے مبرم \_ جو بھی تبدیل نہیں ہوتی ۔ یہ اُلڈا اُکریم کےاٹل فیصلے ہیں۔

دوم۔ قضائے معلق - جوانسانی کردارے متعلق ہوتی ہے کہا گرنیکی کرے گا تو نیک نتائج اور صلہ پائے گا۔اگر نا فر مانی کرے گا تو اس کا نتیجہ بھگتے گا۔

حضرت مویٰ علیہالسلام اورخضر رحمتہ اللّٰہ علیہ کے واقعہ میں قر آن کریم میں موجود ہے کہ اُنھوں نے (حضرت خضرؓ نے ) ایک کم سن بچے کوتل کر دیا۔مویٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا۔ بعد میں جب انھوں نے وضاحت فرمائی تو بتایا کہ بیہ بچہ مزاجاً برائی کی جانب مائل تھااور بڑا ہوکر والدین کے لیے ہی پریشانیاں پیدا کرنے والاتھا مگر اس کے والدین نیکی کی راہ پر گامزن تھے۔سوافی آن کریم نے اسے اٹھالیا۔ بیس نے مرضی ے پنہیں کیا۔ اُنگُنُ کا حکم تھا۔ لہٰذاعلاء حق لکھتے ہیں کہ اُس کے بعد بیٹی عطا ہوئی جس کی اولا دمیں ستر نبی پیدا ہوئے جوقضائے معلق تھی۔اگروہ نیکی کی طرف نہ آتے تو وہی بیٹا دنیا میں بھی پریشان کر تااور آخرت بھی خراب ہوتی مگرانھوں نے رجوع الی اللّٰہ کر لیا تو ان کے کر دار کے مطابق فیصلہ ہو کرانھیں کس قدر سرفراز کر گیا۔لہذا اِس کا رِجہاں میں باتوں کو سمجھنا بھی آسان نہیں چہ جائیکہ اُن پررائے دی جائے یا''ایسا ہوجائے'' کی خواہش کی جائے۔عافیت کاراستہ صرف ایک ہے کہ الْلَّائُلَام کم کے فیصلوں پیاُس كاشكراداكيا جائے۔ يه بات مجھ ميں تو آتى ہے مگراييا كرنا اور عملاً أسے اينانا آسان نہیں۔ یہ برکاتِ نبوت کے بغیر ممکن نہیں اور برکات کا حصول سلوک ہی ہے ممکن ہے۔ یول پیغمت زندگی کوبھی سنوار دیتی ہے اور آخرت کوبھی ۔سلوک وتصوف ایک بیش بہا دولت ہے اُنگاۂ کریم نصیب فرمادے تو بات سے ۔حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ اکثریة شعریز ها کرتے تھے:

#### این آل سعادت است که حسرت برد براین جویانِ تخت و قیصر و ملکِ سکندری

بہرحال ان نعمتوں کا ادراک تو اُن لوگوں کو جو اپنی عمریں راہ سلوک میں لگادیتے ہیں، اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اکثریت اس کا انکار کے بیٹھی ہے وہ بھلا کیا جان سکے گی۔ یہ جو میں عرض کررہا ہوں یہ تو ابجد کی بھی ابتدا یعنی ا،ب ہے۔ اِس کے آگے بیکراں سمندر ہیں۔ مگر یہ اولوا العزم لوگوں کا میدان ہے اور جان ہارنے اور زندگی کی بازی لگادینے والوں کا کام۔

### مراقبةعبوديت

ا گلسبق مراقبۂ عبودیت ہے۔

اس کی تیج ہے:

النَّدُهُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُكِ (الرَّحْن:٢)

مفہوم ہے کہ ہر جم و خجر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یعنی ہرشے اس کی عظمت کا اقرار اور اپنی ہے مائیگی کا اعتراف کرتی ہے۔ بظاہر دیکھیں تو ستارے اور سیارے طلوع ہوتے ہیں تو سر جھ کا کرغروب بھی ہوتے ہیں۔ اگر زمین چوہیں گھنٹوں میں اپنا چکر کممل کرتی ہے تو لاز ماہر چیز سر بھو دبھی ہوتی ہے۔ یہ تو عقل ِ ظاہری کی گرفت میں آنے والی باتیں ہیں۔

اس مراقبه میں سالک خودکوالی جگه په پاتا ہے که جہاں زمین و آسان اور مافیھا، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، میدان، درخت، جھاڑیاں حتی کہ ایک ایک شخصی مورجہ و پاتا ہے۔ یہاں بھی ایک عبرت آموز واقعہ فقیر کے سامنے پیش آیا۔ غالبًا

ساٹھ (۲۰) کی دہائی کی بات ہے۔حضرت جی رحمتداللہ علیہ چکوال تشریف لائے تھے اورشیر کے اندر، بازار کے پیچھے حکیم فضل کریم صاحب کی جگہ پر قیام تھا کہ سوال پیش ہوا۔اس مراقبہ میں وہ آپیکریمہ پڑھی جاتی تھی جس پیحبدہ واجب تھا۔عرض کیا گیا کہ سب احباب کو پیة بھی نہیں ہوتا جنھیں پیة نہیں ان کاسجدہ رہ جاتا ہے اورجنھیں پیة بھی ہے اکثریاد نہیں رہتا پانستی ہوجاتی ہے تو بیآ بیکریمہ بدل دی جائے اوراس مفہوم کی کوئی اور آبیا کریمہ تجویز کی جائے ۔حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ تصوف میں مجدد کا درجہ رکھتے تھے۔ اِس کے باوجود فرمایا بیتومشائخ کی اجازت ہے ممکن ہے۔اُزخودتو ہم کچھ نہیں بدل سکتے کہ برکات ان الفاظ ہے مرتب ہوتی ہیں جومشائخ نے فرمائے ہیں۔ ورنەتوسارےمسلمان سارا قرآن پڑھتے ہیں اورکوئی کیفیت نہیں یاتے۔ چنانجہ ایک ساتھی جونو جوان تھے، ایک دین داراہل حدیث خاندان سے تعلق تھا۔مرا قبات تو فنا، بقا تک ہی تھے گرمشاہدات بہت اچھے تھے، وہ حافظ نہ تھے (اگر چہ کملس میں اعلیٰ یائے کے حفاظ بھی تھے ) انھیں حکم ہوا کہ حضرت اللّٰہ دین مدنی رحمتہ اللّٰہ علیہ کی خدمت میں میری طرف ہے گزارش پیش کرواور دیکھوکیا فرماتے ہیں۔حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ مشائخ ہے بات کرنامقصود ہوتی تو کسی بھی صاحبِ کشف شاگر د کے ذمہ لگاتے ۔ فرماتے میرے پاس بیٹھ جاؤ ، میں توجہ کروں گا اوران شاءالڈ تتہمیں غلطی نہ لگے گی۔خود بیاسِ ادب بات کرنے کی جرأت نہ فرماتے۔ایک مرتبہ کی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے مقامات ،مرا قبات تو بہت بلند ہو چکے ،الْڈُنُا کریم نے آپ کو بہت ہی بلند منازل تک رسائی عطا فرما دیگی، آپ اَب تومشائخ سے بات کرلیا

کریں تو مسکرا کرفر مایا میاں! بیٹا اگر جرنیل بھی ہوجائے تو باپ پھر جرنیل کا باپ ہوتا ہے۔ اس کی عظمت اپنی جگداوراوب بدستور بڑھتا جا تا ہے چنا نچہ اُس نو جوان ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت سلطان العارفین اللہ دین مدنی رحمتہ اللہ علیہ فرمار ہے ہیں کہ آئندہ یہ آئید کریمہ پڑھا کریں: النّجھ والشّجو یہ یہ کہ افسان ہیں جدہ واجب نہیں لیکن است ہوا علی خود بے چارہ اس راہ پر قائم نہ رہ سکا۔ دراصل اس کے مزاج میں بات افسوں وہ ساتھی خود بے چارہ اس راہ پر قائم نہ رہ سکا۔ دراصل اس کے مزاج میں بات بات پر اعتراض پیدا ہوتا تھا۔ شاید میکوئی خاندانی اثر تھا۔ وہ اِس کی زومیں آکر سلسلہ بات پر اعتراض پیدا ہوتا تھا۔ شاید میکوئی خاندانی اثر تھا۔ وہ اِس کی زومیں آکر سلسلہ سے جا تارہا۔ اور پھر دیکھا کہ اعمال ظاہری میں بھی ٹھوکریں گئے گئیں۔ اُب فوت ہو چکا ہے اور اُس کا معاملہ اللّٰہ ہے حضور ہے۔ دُعا ہے کہ اُلڈ اُنَّہ تمام مسلمانوں کے ساتھ کرم کا معاملہ اُلڈ اُنہ کے حضور ہے۔ دُعا ہے کہ اُلڈ اُنہ تمام مسلمانوں کے ساتھ کرم کا معاملہ اُلڈ اُنہ کے حضور ہے۔ دُعا ہے کہ اُلڈ اُنہ تمام مسلمانوں کے ساتھ کرم کا معاملہ اُلڈ اُنہ کے حضور ہے۔ دُعا ہے کہ اُلڈ اُنہ تمام مسلمانوں کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے۔ آئین

اسی طرح فقیر کے ساتھ مراقبات کرنے کے بعد لا ہور کے ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ دوائرِ محبت میں پہلے دائر ہ محبت میں اصل ایک بار، دوسرے میں دو بار اور تیسرے میں تین بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقیر نے عرض کیا کہ شخ المکر م نے تعلیم فرمایا، ہم نے اُز برکرلیا۔ سوال دل میں آیا ہی نہیں کہ یو چھتے مگر میرے دل میں خیال گزرا کہ شخص اِس راہ پہ شاید نہ چل سکے اور دہی ہوا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ذکر اذکار حیور ٹر بھا۔

یہ نہ مجھا جائے کہ پوچھنایا سوال کرنامنع ہے۔ابیا ہر گزنہیں۔سوال جانے اور بات کو مجھا جائے مگریا در ہے کہ اعتراض، اور مجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ضرور کیا جائے اور بات کو مجھا جائے مگریا در ہے کہ اعتراض بنیا دی طور پر سوال سے علیحدہ چیز ہے اور اس میں خیال ہوتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں۔

میشخص اتنا بھی نہیں سمجھ سکا جو میں کہدر ہا ہوں۔لہذا سوال اور اعتراض میں بہت فرق ہے۔اور بیراہ اعتاد کی ہے۔ یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں۔

اِس مراقبہ کا اثر عملی زندگی پیدایسا عجیب ہوتا ہے کہ کا ئنات کی ہرشے کو بھی سر بسجو دیا تا ہے اوراینی روح بھی سر بسجو دہوکر:

#### "سبحان ربي الاعلى"

یکار رہی ہوتی ہے۔ تو انوارات متر شح ہوکر بدن کے روئیں روئیں میں آرز و کے سجدہ کو بیدار کردیتے ہیں اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر کوئی استفادہ کرتا اور گو ہر مقصود پاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زین العابدین ایک مسجد میں نوافل ادا فر مار ہے تھے کہ مسجد میں آگ لگ گئی۔ لوگ باگ بھا گے، پانی وغیرہ ڈال کر بجھانے گئے۔ آپ نے جب میں آگ لگ گئی۔ لوگ باگ بھا گے، پانی وغیرہ ڈال کر بجھانے گئے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو استفساد فر مایا شور کیسا ہے؟ عرض کیا گیا آگ لگ گئی تھی سو بجھا دی گئی۔ فر مایا '' مجھے خبر نہ ہوئی۔' اور ہوتی بھی کیسے؟ کہ شعور وادراک سے لے کر رُواں رُواں بدن بھی تو سر بسجو د تھا۔

در حقیقت تصوف وسلوک نام ہی اِس چیز کا ہے کہ نہ صرف زبانی اور عقلی طور پر اسلام کو مانے یا ایمان یا صورتِ عمل اختیار کرے بلکہ ایمان بھی حقیقی نصیب ہو، حقیقت عمل بھی تھیں کیا جاتا بلکہ اس کی گہرائی اور گیرائی بڑھ جاتی ہے۔ ان نعمتوں کی حقیقی لذات وہی جانتے ہیں جنھیں نصیب ہوتی ہیں یا پھر اُلگاہُ کریم تو فیق دے تو کر کے دیکھا جائے کہ بید دولت تمام مسلمانوں کے لیے ہاور کفر پر اس کے دروازے بند ہیں۔ یہ بات درست نہیں گہ صرف چندلوگ یا چند خاندان ہی

حاصل کر سکتے ہیں۔ مینعت موروثی نہیں ہے، کسبی ہے۔ یعنی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور جو چیز کسبی ہوتی ہے اس پرکسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی ۔ جو بھی محنت کرے حاصل کرسکتا ہے۔ ہاں کم زیادہ الْکَلُنُّ کی عطا ہے اور بندے کی استعداد ہے ورنہ ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ وُعا ہے بلکہ دِل سے وُعالی ہے کہ رب کریم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔

میں نہیں جانتا میں پیسب کیوں لکھ رہا ہوں۔ شاید اِس کیے کہ اِس نعمت پر نقل کی گرد بہت چڑھ گئی ہے اور بے وقوف تو نقل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جبکہ پڑھا لکھا طبقہ انکار میں گرفتارہے۔ لیکن یا درہے! جہاں نقل ہوتی ہے وہ اِس بات کا شبوت ہوتی ہے کہ اصل بھی ہے۔ تب ہی تو نقل بنی۔ اور نقل کورو کئے کا صرف ایک طریقہ ہوتی ہے کہ اصل کو عام کیا جائے۔ جب اصل دستیاب ہوگی تو کوئی نقل کے پیچھے کیوں حائے گا۔

اِس مراقبہ میں ایک دفعہ آیہ کریمہ دہرا کر جب روح سربسجو دہوکر بحدہ کی تسبیح پڑھتی ہے تو جب تک مراقبہ کرتے رہیں گے وہ تسبیح دہراتی رہے گی۔اچھاہے اگر دل میں بھی دُہرائی جاتی رہے۔

# مراقبهُ فنا في الله

إس مراقبه كي ابتدا آمير يمه: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (الرحمٰن:۲۲)

سے ہوتی ہے۔ جب مراقبی عبودیت سے سرا کھا کراس مراقبہ کے مقام پر متوجہ ہوکراس آیہ کریہ کی تلاوت کرتا ہے تو سالک خود کو مقام فنا میں پاتا ہے۔ جہاں ایک ایک کر کے کا مُنات کی چیزیں فنا ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ سورج ، چاند ، ستارے ، آسان پھر پہاڑ ، جنگل ، درخت ، دریا ، سمندر ، جاند ار ، ہے جان ، ہر شے فنا کی گھاٹی میں اُتر تی چلی جاتی ہے۔ حتی کہ خود اپنی ذات ، اپنا وجود بھی غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روشنیاں تک عائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روشنیاں تک عائب ہونے لگ جاتی ہیں۔ ہر طرف تاریکی چھانے لگتی ہے جورفتہ رفتہ کمل تاریکی کے ساتھ مکمل خاموشی بھی طاری کردیت ہے۔ پچھ باتی نہیں رہتا۔ قیامت کا منظر سامنے ہوتا ہے اور جس طرح کے مناظر قرآن جکیم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب ایک ایک کرکے گزرتے اور ہم طرح کے مناظر قرآن جکیم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب ایک ایک کرکے گزرتے اور ہم شے کوفنا کرتے ہے جا جاتے ہیں ، جن گراین ذات تک کی خبر نہیں رہتی ۔ مخلوق

کی حیثیت کا انداز ہ ہوجا تا ہے۔ یوں سالک دنیا کی محبت سے نجات کاراستہ یا تا ہے۔ یا در ہے! دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو برتنا بھی ہے۔ کمانا ، کھانا ، پہننامنع نہیں۔ ہاں صرف لذات و نیا میں کھو جانا درست نہیں ۔ بلکہ تمام امور کوسنت خیر الا نام مُلَاثِیْرَام کے تابع کیا جائے تو سب دین ہوجا تا ہے۔اجھا کھانا،اجھا پہننایااجھا گھر بنانامنع نہیں۔اگر جائز وسائل اور رز ق حلال سے بنایا جائے تو بیادائے شکرشار ہوتا ہے۔ ا يكشخص آ ب طافيتا كسامني يا تو بال يريثان ،لباس بوسيده سا تھا۔حضورا كرم طَافيَّةِ مُ نے یو چھا کہ تمہارے پاس کچھنہیں ہے؟ عرض کیا یارسول الله منگافیائم، اَلْلَّهُمُّ کا دیاسب کچھ ہے۔ تو فرمایا بالوں کو درست کرو، اچھا لباس پہنو، صاف ستھرے رہو کہ بیابھی ادائے شکر ہے۔ اِسی طرح فرمایا مومن جواہل وعیال کو کھلاتا ہے،صدقہ شار ہوتا ہے۔ حتی کہ جوخودکھا تاہے،صدقہ شارہوتاہے کہ سب اُلگاہ کی اطاعت میں کرتاہے۔ ہاں صرف کھانے بینے، پہننے اوڑ سے یا گھر اور گاڑی کے شوق میں الْلَّهُ " کو بھول جائے اورنا جائز دسائل ہے دنیا جمع کرنے لگ جائے تو یہ درست نہیں۔

مراقبہ فنامیں دنیااوراشیائے دنیا کی حیثیت سامنے آجاتی ہے۔ بھلاجس کا اپناوجود فناہونے والا ہے اُس کی خاطر، مالک کریم کی نافر مانی کیوں کرے گا؟ اور یہی مقصود ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ پانی میں رہو مگر مرغابی کی طرح کہ جس کا جسم نہیں بھیگتا صرف پروں کے باہر پانی رہنا ہے۔ یا ایک مثال شتی کی دی جاتی ہے کہ کشتی کو پانی ہی میں رہنا ہے مگر اس کی اپنی بقااس بات پہ ہے کہ اس کے اندر پانی داخل نہ ہو۔ ورنہ غرق ہوجائے گی۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ رہنا تو دنیا میں ہے

اور یہیں ہے آخرت کما کر لے جانی ہے گمر دل کے اندر حب دُنیا داخل نہ ہوجائے۔ ورنہ خود کوغرق کرو گے۔تو سلوک وتصوف سارے کا سارا یہی ہے کہ ہرا گلا مراقبہ خلوص فی العمل میں زیادتی کا سبب بنیا جلا جا تا ہے۔حضرت عبدالقا در گیلا نی رحمتہ اللہ عليه درآ مد و برآ مد فر مايا كرتے تھے جو بحرى جہاز وں پيہوتی تھى توايك روز اطلاع آئى کہ ہمارا جہاز جوسامان لا رہاتھا، وہ غرق ہوگیا ہے۔آپ نے سکون کے ساتھ قرمایا الحمد للّٰد۔ کچھ وقت گز رگیا اور پھر اطلاع آئی کہ وہ خبر درست نہ تھی ۔غرق ہونے والا جہازکسی اور کا تھا۔ ہمارا جہاز سلامتی ہے بندرگاہ یہ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے سکون ہے سنا اورفر مایا۔الحمدللٰہ۔کوئی شخص جو پہلی اطلاع کے وقت بھی حاضر خدمت تھا اورا تفاق سے دوسری اطلاع کے وقت بھی موجود تھا، نے یو چھا حضرت! آپ نے جہاز کے غرق ہونے کی اطلاع پرالحمد للہ کہا تو میں سمجھا شاید مال مشکوک ہوگا، جوغرق ہو گیا تو آپ نے شکر ادا کیا۔ مگر دوسری اطلاع پر کہ مال بخیریت پہنچ گیا ہے، آپ نے پھر الحمد للدكها- بات مجھ ميں نہيں آئى ۔ آپ رحت الله عليه نے فرمايا ميں نے جہاز كے ڈ و بنے یا تیر نے پہالحمد لٹائہیں کہا بلکہ نقصان کی اطلاع پیا ہے دل کودیکھا تو اس پہکوئی رنج نہ تھا۔ وہ اسی طرح متوجہ الی اللہ تھا۔اس کی سلامتی برمیں نے ﴿ فَأَنَّ كُرِيم كَاشْكُرا وَا كيااور جب مال پينجنے كى اطلاع آئى تو ميں نے قلب كوديكھا تو كوئى اثر نەتھا\_لېذاميں نے اُنڈیٰ کریم کاشکرادا کیا کہ دل اللہ ہے مشغول اور دنیا کے نفع نقصان سے بالاتر ہے۔ اِن مرا قبات سے پیعتیں نصیب ہوتی ہیں اور جب دنیا اور مال ومنال دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو ان کی چیک آٹکھوں کوخیرہ نہیں کرتی ۔ نیزیہ باتیں ہم

کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اہل علم سے سنتے بھی ہیں مگر بات نہیں بنتی۔ ہاں جب
یہ کیفیات قلوب پہ وار د ہوتی ہیں تو اُن کا اثر عجیب ہوتا ہے۔ سنی سنائی بات دواک
طرح ہوتی ہے۔ جو کھائی جاتی ہے، نظام ہضم میں جاتی ہے، پھرا جزائے بدن میں تھوڑا
تھوڑا اثر پیدا کرنا شروع کرتی ہے۔ لیکن ٹیکد لگایا جائے تو سیدھا خون میں شامل ہو
کرفوری اثر کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ کیفیات سیدھی دل میں پہنچتی ہیں۔ عقل وخرد کے
نظام کی چھنی میں نہیں پڑتیں اور دل کو پورے خلوص کے ساتھ اطاعت ِ الٰہی کی طرف
مائل کرتی ہیں۔

# مراقبهُ بقاباللَّه

ال مراقبه كالنبيح ب:

وَّيَبُهُ فَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَاهِ (الرحمٰن: ٢٧)

یه مراقبہ اِسی آیہ کریمہ کے تحت کیا جاتا ہے اور یہی اس کی تبیع بھی ہے۔
جب اس مقام میں داخل ہوتے ہیں تو یوں نظر آتا ہے کہ انوارات آتا شروع ہوگئے
ہیں حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ساراعالم انوارات سے بھر جاتا ہے اور پھر سے ہرشے اپ مقام پر
نظر آنے لگتی ہے۔ مگر بجیب بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہرشے انھیں بقا کے انوارات کی نظر آنے لگتی ہے۔ اور ہر چیز تک بقا کے انوارات پہنچ رہے ہیں۔ گویا ذاتی طور پرکوئی مدد سے قائم ہو ہے کہ انوارات پہنچ رہے ہیں۔ گویا ذاتی طور پرکوئی اور جب وہ اپنی آئی کریم چاہتا ہے اسے قائم رکھتا ہے اور جب وہ اپنی تائید یعنی انوارات بقاسل فرمالیتا ہے شے کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی تائید یعنی انوارات بقاسل فرمالیتا ہے شے کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اس مقام پرشخ ابن عربی رخمتہ اللہ علیہ نے فلسفہ وجدت الوجود دیا کہ وجو دِقیقی صرف تعالی جل شانہ کا ہے۔ باقی سب اُس کی قوت پریا اُس کے قائم رکھنے پرقائم ہے۔

یہی مرادُ تھی وحدت الوجود کی ۔مگر بعد میں غلط تاویلات کی گئیں اورمطلب بالکل اُلٹ گیا کہ ہرشے ہی اللّٰہُ ہے۔لاحول ولاقو ۃ کیسی عجیب بات ہے کہ بات کوکہاں سے کہاں پہنچادیا گیا۔ پھر\نڈائکریم نے بداعز از حضرت مجد دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کو بخشا اورانھوں نے اس کی اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسے وحدت الشہو دکہا جائے کہ ہر چیزاُس ذات وحدہ لاشریک کی عظمت پر گواہ ہے کہاُس کے قائم رکھنے ہے اِس کی ذات بھی قائم ہےاورصفات بھی۔اگر اُس کی تائید سےمحروم ہوتو پھرکسی شے کی نہ ذات باقی، نه صفات \_ بیر بهت خوب صورت بات ہے \_ اِس سے عجیب تربات بیر ہے كه بے شار حضرات نے إس موضوع پر بہت لكھا اور كتب تصنيف ہوئيں ، بحثيں ہوتى ر ہیں مگر مسئلہ بحائے سلجھنے کے اُلجھتار ہااورایک عام آ دمی کی سمجھ سے بات بالاتر ہی رہی۔ حق بیہ کہ بات کرنے والے بھی صوفی تھے، اے سمجھانے کے لیے بھی صوفی ہی کی ضرورت ہے اور سیحفے کے لیے بھی تصوف ہے تعلق خاطر کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ غیرصوفی کے یاس تو الفاظ کے تھلونے ہوتے ہیں۔جن سے وہ مختلف کھیل کھیلتا ے۔مقصد اور مفہوم تک رسائی مشکل ہوتی ہے۔اس کی تشریحات لکھنے والے تو بڑے بڑے صوفی تھے گر سمجھنے والے اور بعد میں ان تصنیفات کو بڑھنے والوں کی ا کثریت اِس فن سے آشنا نہ تھی۔للہذا بہت کچھ بڑھنے کے باد جود خود نہ مجھ سکے توعوام کوکیا خاک سمجھایاتے۔ یوں مسلمابھی تک بحث مباحثے کا سبب بنا ہواہے۔حالانکہ بڑی سادہ سی حقیقت ہے جس کا اظہارا ہن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا ۔ مگر بعد والوں نے ، جوتصوف ہے آ شنانہ تھے اس کی تاویلات بدل دیں۔ پھرحضرت مجد درحمتہ اللہ علیہ

نے وحدت الوجود سے بدل کراُ ہے وحدت الشہو د کا نام دے کرتمام غلط فہمیوں کا از الہ کر دیا۔

#### ع انھیں کے کام ہیں ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد

یہی ، بیغی فنا، بقا، وہ مقام ہے کہاس پرلوگ مجذوب ہو گئے اور حواس کم کر بیٹھے اور بعض نے عجیب وغریب نعرے لگائے اور بعض نے سز ائیں بھی پائیں۔اگریپہ مرا قبه عرصه دراز تک رہے اور بندہ مجاہدہ کرنے والا ہوتو اِس کی کیفیات حواس کومختل کر دیتی ہیں۔ اِس حالت کوحالت جذب اورا یسے بندے کومجذ وب کہا جاتا ہے۔شریعت میں اِس کے لیے رعایت یہ ہے کہ جب حواس کا منہیں کرتے تو بندہ شریعت کا مکلّف نہیں رہتالہٰذااِن کے بارےسکوت کیا جائے اوران کا معاملہ (نَانُهُمُریم کے سپر دکر دیا جائے۔رہی یہ بات کہ مجذوب سے کسی کو فائدہ ہوگا! تو یہ سوچنا ہی فضول ہے۔جس بندے کواینے بھلے برے کی تمیزنہیں وہ بھلا دوسروں کے بارے کب اور کمیاسو ہے گا۔ ہاں مشائخ حضرات مبتدی طالبوں کوان کے قریب تک جانے ہے منع فرماتے تھے کہ ان سے کمزور در ہے کا بندہ اگریاس جائے گا تواس کے انوارات ان کے انوارات میں سلب ہوجاتے ہیں ۔حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یانی کی نالی بہہ رہی ہو اوراوپر سے دریا گزرجائے تو وہ کیا ہاتی رہے گی۔ایک واقعہ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہایک دفعہ ایک شخص ذِ کر سکھنے کے لیے حاضر ہوااور ذکر کے بعد كہنے لگا كه حضرت! مجھے پہلے انوارات نظرآتے پتھے،آپ نے اور دینے كے بجائے میرے پہلے بھی سلب کر لیے تو حضرت رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ بیہ بات تونے پہلے کیوں نہ بتائی۔ میں اِس کا خیال رکھتا۔ تمہارے انوارات تو محض مجاہدے کے تھے، شخ گاتوجہ سے راتخ نہ تھے لہذا اُب وہ دریا کی نظر ہوئے۔ اُب محنت کرواور اُب حاصل ہوں تو پھر کسی سے کہنا سلب کر کے دکھائے۔ لیکن یہ بات خاص طور پر یادر کھنے کی ہے کہ ہر پاگل، مجذ و بنییں ہوتا۔ یہاں تو پیدائش پاگلوں کو بھی مجذ و ب مان لیا جاتا ہے۔ ایسانہیں ہوتا۔ مجذ و ب وہ لوگ ہوتے ہیں جوراہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں اور عموماً فنا، بقا پر تا دیر رہنے سے مجذ و ب ہوجاتے ہیں اور حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں منصور حلاج رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر چھڑ اتو فرمانے گئے میرے زمانے میں ہوتا تو میں اُسے توجہ دے کرفنا، بقا سے آگے لے جاتا اور وہ مجذ و ب نہ ہوتا۔ ہاں وقتی طور پر جذ ب کا وارد ہو جانا اور لمحاتی طور پر مجذ و بیت طاری ہوجانا، یہ سب صوفیوں کے ساتھہ ہوسکتا ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّارَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ( ٱلعمران:١٢٣)

تو ہوش میں آگئے۔تلوار نیلام میں کرلی۔تو پھراورکسی کی کیا حیثیت ہے گر اصول میہ ہے کہ جذب کمال نہیں ہے۔اگر کمال ہوتا تو انبیاءکوعطا ہوتا۔لہذاوقتی اور کماتی طور پر جذب کا وارد ہونا اور بات ہے اور ستفل مجذوب ہوجانا اور بات۔اور بیخاص طور پریا در کھا جائے کہ نہ تو مجذوب سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ اس کا اتباع کیا جا سکتا ہے۔

چونکہ بیمرا قبات بہت قوی ہوتے ہیں لہٰذاانھیں برداشت کرنے کا حوصلہ بھی\انی کریم ہی عطافر ماتے ہیں ۔ان کاار عملی زندگی پر بڑا عجیب ہوتا ہے کہ دل فانی کی طلب سے بے نیاز ہوکر باقی کی محبت کا اسپر ہوجا تا ہے۔ یوں عبادت اور اعمال میں اتباع شریعت بوجھنیں لگتا بلکہ غذابن جاتا ہے اور حق برعمل کے بغیر چین نصیب نہیں ہوتا۔ بیسب باتیں جاننے اور تج بے تعلق رکھتی ہیں۔ اللّٰہُ کریم سے تو فیق طلب کرے اور کر کے دیکھے تو اِسے آگے اِسی کا حصہ ایک اور مراقبہ ہے۔ فناء الفناء۔ اس میں کیفیات کی گیرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔حضرت جی رحمتہ اللّٰدعلیہ نے شاید چندلوگوں کوکرایا ہوگا۔سب کے لیےضروری نہیں ۔فقیر بھی احباب کو بیمرا قبہ خہیں کراتا، سوائے ایک دو کے لہذا اِس کے بارے لکھنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔اللہ کریم کااحسان ہے کہ اِس کے ساتھ مراقبہ سیر کعبہ، فنافی الرسول سالٹین اور مرا قبیم محیر نبوی سکاٹیٹی آکرایا جا تا ہے۔جس کے بارے میں ان شاءاللہ ضرور لکھا جائے گا ـگريدا گلےمرا قبات (مراقبات فنا،بقا)،مراقباتِ ثلاثه يعني اقربيت تك مراقبات كرا کے بھی کرائے جاسکتے ہیں۔اگر محض مراقباتِ ٹلاگٹہ تک لکھنے کاارادہ ہوتا تو سیر کعبہ اور

روضة اطہراورمسجدِ نبوی کے مراقبات کے بارے ساتھ ہی لکھ دیتا۔لیکن ارادہ بفضل اللّٰہ فنا، بقاتک لکھنے کا تھا کہ''رموزِ دل'' میں وہاں تک نشاند ہی کردی گئی تھی للہذااسے مسلسل لکھتا گیا۔

ایک اور بات! کہ اکثر حضرات نے فنا، بقا کو انتہا سمجھا ہے اور اکثر سلامیل میں یہاں تک بھی رسائی بہت مشکل ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ مگر نسبتِ اویسیہ میں فنا، بقا تک کے مراقبات کوسلوک وتصوف کی ابجد قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہر زبان کے ابجد ہوتے ہیں۔ جو گنتی کے حروف ہوتے ہیں اور پھر اہل زبان میں کیسے کیسے لوگ کن عظمتوں پہ جاتے ہیں۔ بہی مقام ان مراقبات کا ہے۔ نسبتِ اویسیہ کے قریب جسے فنا، بقا تک کے مراقبات نصیب ہوجائیں سمجھا جاتا ہے کہ اُسے ابجد از بر ہوگئے۔ اُب فنا، بقا تک کے مراقبات نصیب ہوجائیں سمجھا جاتا ہے کہ اُسے ابجد از بر ہوگئے۔ اُب باتے آگے پڑھایا جاسکتا ہے۔ یوں اس کے اگلے اسباق شروع ہوتے ہیں۔ جن کے بارے شاید کلامنے کی جرائت نہ کرسکوں بلکہ یہ میدان اُن لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں بلارے شاید فیق عمل نصیب ہوتی ہے۔

یے فلسفہ کہ سلوک تمام ہوگیا، بنیادی طور پر غلط ہے۔ سلوک نام ہے قرب الہی
کی کیفیات کا جو عبد نبوی سائلین میں ایک نظر میں نصیب ہوجاتی تھیں۔ وہ تمام لوگ جنھیں صحبت نبوی سائلین نظر میں ایک نظر میں نصیب ہوجاتی تھیں۔ وہ تمام لوگ جنھیں صحبت نبوی سائلین نظر نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا بھر کے سارے لوگ ولایت کے بلند ترین مقامات کو پایس تو صحابی کی خاک پاکنہیں بہنچ سکتے۔ تو جب صحابی کے لیے بھی ارشاد ہے:
پایس تو صحابی کی خاک پاکنہیں بہنچ سکتے۔ تو جب صحابی کے لیے بھی ارشاد ہے:
زاد کتھ ہو ایس کا الانفال:۲)

کہان کے ایمان ویقین میں زیادتی ہوتی ہے۔

تو پھرولی نے کیسے انتہا کو پالیا۔ بلکہ بیتوا بکے مسلسل عمل ہے اور عطائے باری ہے۔جس کی حد ہے نہ انتہا۔ بیرتر قی دارونیا میں ہوتی رہتی ہے۔ برزخ میں چونکے عمل ختم ہوجا تا ہے تو ترقئ منازل تو رُک جاتی ہے۔ تگر کیفیات میں گہرائی بڑھتی رہتی ہے۔ بیدو باتیں ہیں۔ایک مراقبات میں ترقی اور دوسرے کیفیات میں زیادتی کہ اُسی منزل پررہ کر کیفیات میں ترقی ہوتی رہے۔ یہ برزخ میں بھی جاری رہتی ہے۔ اُلْکُنَّا کے بندوں کوعرصہ محشر میں نصیب ہوگی اور جنت میں بدستور ہرآن پہلے ہے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔حضرت ابو پزید رحمته الله علیه کا قول''حلیۃ الاولیا'' میں نقل ہے۔جس کامفہوم ہے کہ اُلگَامًا کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں ان کے سامنے کوئی حجاب آ جائے تو اِس طرح فریا دکریں گے جیسے دوزخی ، دوزخ سے نکلنے کے لیے فریا دکریں گے ۔ بعنی حجاب نہیں آئے گا، نہ وہ بر داشت کریائیں گے۔اور كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِيْ شَأْنِ (الرحمٰن:٢٩) كا نظاره كرتے رہيں گے۔ گويا جنت ميں بھی مسلسل ترقی ہوتی رہے گی اور ابدالآ باد ہوتی رہے گی۔ پھرکوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ سلوک تمام ہوگیا۔ ہاں بدربے جلیل کی عطاہے کہ س کوکہاں تک استعداد ،شعور اور جرأت عِلم عطا کی۔

مرا قباتِ فنا، بقا کی کیفیات سالک کے لیے زندگی ایسے ہی بنادیتی ہیں کہوہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اُس کے اندرنہیں بستی بلکہ اس کا باطن تجلیاتِ باری کا مرکز ،اس کی اُمیدیں وصالِ الٰہی اور اس کی محبت اُنگاہُ پھور اس کے رسول مُلَاثِیْ اُم ہے ہوا کرتی ہے۔دورانِ ملازمت ہمارےائک ہیڑ ماسٹرصاحب ہوا کرتے تھے۔شاہدصاحب انھوں نے ایک شعر کہا تھا:

> ہٹ جاؤ طبیبو، نہ کرو میری دواتم شاید وہ قبر میں ہی گلے آن لگا لے

فقیراً ب تک اِس شعر کا لطف لیا کرتا ہے۔ شاید بیم مفہوم، جوفقیر کے ہاں ہے، خود شاعر کوبھی معلوم نہ ہو۔ کیسی بجیب بات ہے کہ ما لک نے جس طرح رات میں دن کورکھا ہے۔ کوئی دن کورکھا ہے۔ کوئی اس کی طلب میں فنا ہوکر دیکھے، کس طرح بقا کو یا تا ہے۔ بیر بہت ہی بجیب کیفیات اُس کی طلب میں فنا ہوکر دیکھے، کس طرح بقا کو یا تا ہے۔ بیر بہت ہی بجیب کیفیات ہیں جوحقیقتا تجربہ کرنے اور آز مانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ کیفیات کو لکھنے کے لیے واضع نے حروف والفاظ وضع نہیں فر مائے تو کوئی انھیں کیسے لکھ سکتا ہے۔

ہاں مراقبات فنا، بقا حاصل ہونے پر ایک میدان فراہم ہوگیا اور اس میں عمارت بنانے کی بنیاد فراہم ہوگئی۔ الحمد للہ، اگر الْلَّهُ کریم کرم فرمائے تو آگے کام ہوسکتا ہے۔ مگر یہاں کی ایک ایک این جان ہار کرمیسر آتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں دم تو ڑتی ہیں تو گارا بنتا ہے۔ بیصرف عطائے الٰہی سے ممکن ہے اور اس کی طلب کے لیے قلب منیب درکار ہے۔ الْلَّهُ ہم جے چاہے عطا کردے۔ اِس کے عجائبات شار میں نہیں آسکتے۔ فقیر نے ممکن حد تک تو شاید بہت لکھ دیا، آب دیکھیں کس کو کہاں تک خبر مہیں آسکتے۔ فقیر نے ممکن حد تک تو شاید بہت لکھ دیا، آب دیکھیں کس کو کہاں تک خبر ہوتی ہے یا ہے جو اِس کے بنا و تو آن کریم میں ہوتی ہے یا ہے جو اِس کے بنا و تو تو آن کریم میں ہوتی ہے یا ہے جان علوم کی بنیا د تو تر آن کریم میں ہوتی ہے یا ہے جان علوم کی بنیا د تو تر آن کریم میں

ہے۔مفسرین کرام نے ان سب برروشنی ڈالی، پھر بزرگانِ دین نے ہرعہد میں اِن پر بہت اور بہترین لکھا مگر لطا ئف، انوارات کے رنگ وغیرها تو کتابوں میں ملتے ہیں لیکن ان کی کیفیات، واردات اومملی زندگی ہے ان کا رشتہ کم اُز کم فقیر کی نظر ہے ہیں گزرا، نعلم میں آیا۔ ہردور کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اوررب کریم جس سے جاہے، جوجا ہے خدمت لے سکتا ہے۔ شاید پیرخدمت فقیر کے نصیب میں تھی۔ زندگی میں اور تو کچھ نہ کر سکے۔ شاید بہ حروف باعث نجات بن جائیں کہ اُس کریم کا سمندر نابیدا کتار ہے اوراس کی بخشش بے حدوصاب ہے۔ ہاں یہ اُنگُامُ کریم کا احسان ہے ك فقير صرف لكھنے، بات كرنے كى حد تك نہيں بلكہ جو حاصل كرنا جاہے أسے تعليم بھى كرسكتا ہے كه إِنْكَانُاكريم نے بيغمت عطاكى اورمشائخ عظام اور حضرت أستاذ المكرّم رحمتہاللّٰہ علیہ نے اِس کی اجازت فرمائی۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآ وُ(الجمعة: ٨٠)

# مراقبهٔ سیرکعبه

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ بیر مراقبہ، مراقباتِ علا شہ کے بعد کرا دیا جاتا ہے۔ اِس میں سالک کی روح خود کو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا پاتی ہے اور تلبیبات پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اِس میں بیت اللہ شریف تو نظر آتا ہے گر گر داگر دحد نظر تک ارواح کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور بے شارارواح، جودارِ دنیا ہے تو جا چکیں گریہ مرتبہ اُنھیں مارواح کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور بے شارارواح، جودارِ دنیا ہے تو جا چکیں گریہ مرتبہ اُنھیں حاصل تھا،مصروف طواف ہوتی ہیں جدید عمارتوں اور شہر وغیرہ کی خبر نہیں ہوتی جدھر دکھھوارواح ہی ارواح نظر آتی ہیں۔

دراصل بیت الله شریف دنیا کا مرکز ہے اور تجلیاتِ ذاتی کامہط ہے۔ اِس کے انوارات عالمِ امرے آتے ہیں۔ جو عالمِ طلق یعنی نوعرشوں ہے بھی او پر ہے اور ینچے جاتے ہوئے عالمِ طلق سے گزر کر آسانوں اورعرشوں سے گزرتے ہوئے عالمِ امر سے جاملتے ہیں۔ یہ تجلیات ذاتی ہوتی ہیں مگر ہر بندے کی قبولیت کی استعدادا پنی ہوتی ہے۔کون ،کس قدرروشی یا تا ہے بیاس کی استعداد یہ مخصر ہے۔ یہ کیفیت مادی طور پر

بھی یوں محسوں کی گئی ہے کہ فقیر کی ملا قات امریکہ میں مقیم ایک مصری فائینگ پائلٹ ہے ہوئی۔ جومصراوراسرائیل کی مشہور جنگ میں (جس میں مصرنے اسرائیل کو بھگادیا تھا) شامل تھا۔اُس نے بتایا کہ ٹریننگ میں ہمیں بتایا جا تا ہے کہ تعبۃ اللہ کے عین اوپر کسی بھی صورت جہاز کونہ لے جایا جائے۔ کہ جہاز اگرعین کعبہ کے اُوپرے گز رہے تو اُس کےالیکٹرونک کیجیٹس خراب ہوجاتے ہیں اور پھر پائلٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے؟ أب وہ كہاں ہے؟ اوركس سمت كوجانا ہے؟ ظاہر ہے كہ إس كى وجه وہى، انوارات کی قوت ہے جو بیت الله شریف پر دار دہوتے ہیں۔ وہاں حاضر ہونے والا ان ہے اس طرح ہے مستفید ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے مطابق حج کرنے والا گناہوں ہے اِس طرح یاک ہوجا تا ہے جیسے آج پیداہوا ہو۔ ہاں پیفسیب اُنھیں کو ہوتا ہے جن کاعقیدہ درست ہوتا ہے اور وہ ایمان ویقین کے ساتھ طواف کرتے ہیں۔ گناہ معاف ہوجانے سے مزاج بدل جاتا ہے اور پھر گناہ سے نفرت اور نیکی سے رغبت ہوجاتی ہے اور یوں جب حج سے واپس آتا ہے توایک نیاانسان ہوتا ہے۔ اسى طرح سير كعبه ميں جن ارواح كو حاضرى نصيب ہوتى ہے، ان انسانوں کا مزاج بدل جاتا ہے اور مزاج کی پیشبت تبدیلی پورے کر دار کومتاثر کرتی ہے۔اس میں روح بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر تلبیبات بڑھتی ہے۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ ساتھ بندہ دل میں بھی دہرا تار ہے تو بہت اچھا مگر اکثر اوقات اِس قدر توجہ مراقبہ کی طرف ہوجاتی ہے کہ سب خاموش رہ جاتے ہیں۔ مگر وہاں روح

ۇہراتى رہتى ہے۔

اِی مراقبہ میں سیرصلوٰ ہے بھی کرائی جاتی ہے۔سیرصلوٰ ہمیں نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے توصفیں بناشروع ہوجاتی ہیں۔ حدِنظر تک ہرسمت صفیں بن جاتی ہیں۔ جنھیں اُس وفت کا شیخ دوگانہ پڑھا تا ہے۔عموماً یہی ہوتا ہے اور گھے بیجھی ہوتا ہے کہ مشائخ بالامیں ہے کوئی ہستی نماز بڑھادے۔نصیب کی بات ہے۔نصف صدی کے دوران یااس ہے بھی کچھزیادہ ہو چکا فقیر کوایک باریہ سعادت نصیب ہوئی کہ آقائے نامدار مَا لِيُنْفِيرَ نِهِ وَكَانِهِ بِرُ هَايا عِمُوماً بِهِتَ كُمُ الفَاقَ ہُوتا ہے كہ مشائخ كرام ميں ہے بھي کوئی پڑھائے ہاں شیخ وقت، دنیامیں جوسب سے بلند منازل والی ہستی ہوتی ہے، وہ امامت کرتی ہے۔ اِس بات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس عالم میں روح کو وہاں لے جا کراتنے مقبول بندوں کے ساتھ، تجلیات ذاتی کی بارش میں کھڑا کیا جائے یا رکوع و بچودنصیب ہوں تو اِس میں کس قدر روشنی اور برکات ہونی جاہئیں اور اس سے عملی زندگی میں کیسی خوب صورت تبدیلی آنا جاہیے۔ بیسالکین کے لیے خود کو پر کھنے کا ا یک خوب صورت معیار بھی ہے۔لہذا سالکین کو اِن باتوں پرخصوصی توجہ دینا ضروری ہے کہ اِس سب کا مقصدتملی زندگی میں خوب صورت تبدیلی اوراطاعت ِالٰہی پر کاربند ہونا ہے۔ وہاں کی حاضری، ایک ایک تبیج اور رکوع و ہجود کیا کیا عطا کرتا ہے؟ اِس کا انداز ہ صرف عملی زندگی ہے لگایا جاسکتا ہے۔ ورنہ کتنے پھرشیریں پانیوں میں ڈو بے رہتے ہیں اور اُن پر کچھنیں اُ گیا۔ای طرح کتنے ہے حس وجود، بدن اور رُوح سمیت وہاں سے ہوکر آجاتے ہیں مگر علی زندگی میں تبدیلی محسوں نہیں ہوتی۔ یہ الْلَّا اُہُ کریم کی خصوصی عطا ہے کہ کوئی ایسی ہستی نصیب ہوجائے جو اِس عالم آب وگل میں روح کو یہاں سے اُٹھا کر بالائے آسان اور وہاں سے بیت اللہ شریف پہنچا دے تو سجان اللہ! اس کے بعد مزید کیا تمناکی جاسکتی ہے۔

### سيرقِرآن

سیرِصلوٰ ق کے بعد سیرِقر آن کا مراقبہ، جواس کا حصہ ہے، کرایا جاتا ہے۔ جب شیخ تھم دیتا ہے'' سیرِقر آن' تو سب قر آن تھیم میں سے جہاں سے جاہیں چند آیات تلادت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔جس میں قر آن کریم کے انوارات، رُوح اور قلب کی گہرائی تک، اُٹر تے اور اثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ عجیب منظراور نرالالطف ہوتا ہے۔

اس کے بعد وُعا کے لیے کہا جاتا ہے اور ہرکوئی دست بدعا ہو جاتا ہے۔

اپنے لیے، اپنوں کے لیے، ملک وقوم اور دین کی سر بلندی کے لیے، وُنیا و آخرت کی

بہتری کے لیے، یعنی سالک جو چاہے \لُلْآؤ کریم سے مائے ۔گر یا درہے! وُعا، وُعا

ہوتی ہے ۔ حکم نہیں کہ وُعاما تکنے والا جو ما نگ رہا ہے ضروراہیا ہی ہوجائے ۔ ہاں وُعا کی

عظمت سے ہے کہ اُلْآؤ کریم سے گز ارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور

یجھی یا درہے کہ آپ مُلُا قُیْمُ کا ارشاد ہے کہ بھی وُعا ہو بہو پوری ہوجاتی ہے اور بھی پوری

تو ہو بہو ہوتی ہے مگر تا خیر سے ۔ یعنی بچھوفت درمیان میں آجا تا ہے اور بھی ہے ہوتا ہے

## مراقبهٔ روضهٔ اطهر

سیرکعبہ سے روضۂ اطہر پہ توجہ دی جاتی ہے اور سالک کی رُوح روضۂ اطہر پہاندر حاضرہ وتی ہے کہ برزخ میں اس کی رسائی ہوتی ہے۔ جہاں حضورا کرم کا تیکے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حضورا کرم کا تیکے نظر کی شایابِ شان جگہہے۔ آپ کے بائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ روشنی سبز اور انوارات کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ سالک کی روح میں انوارات اُئر تے چلے جاتے ہیں جی کہ ایک وقت آتا ہے کہ بدن تک اُنھیں محسوس کرتا ہوار وُح میں بے اور رُوح میں بے اور رُوح میں ہے۔ اور رُوح میں ہے۔ اور رُوح میں بے اور رُوح میں ہے۔ اور رُوح میں بے اور رُوح میں بے اور رُوح میں ہے۔

یہ اصول ہے کہ اگر کوئی محض بدن ہی کی پرورش پہلگار ہے تو روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح بدن کی غذا مادی ہے ایسے ہی روح کی غذا ذکر اللمی اور برکات ِنبوت ہیں۔ جس طرح بدن کوصحت مندر ہنے کے لیے مادی غذا اور دوا چاہیے

اُسی طرح روح کی ضرورت ہے کہ اُسے غذا و دوا دی جائے۔ جولوگ عمر مجرصرف بدن یا لنے پر لگےرہتے ہیں اُن کی ارواح کمزور ہوجاتی ہیں اوربعض اوقات مرجاتی ہیں۔روح کی موت سے مراد اُس کا ایمان سے خالی ہوجانا ہے۔ آج توبیہ بات عام ہے کہ اچھے بھلے دیندار اورشریف گھرانوں میں پیدا ہونے والےلوگ گمراہ ہور ہے ہیں۔کوئی کسی باطل عقیدے کا شکار ہوجا تا ہےتو کوئی سرے سے ہربات کا منکر۔اس کی وجدیہی ہے کہ روح کی زندگی اور صحت کی طرف توجہ نہ دی گئی اور وہ سسک سسک کرمرگئی۔ پچھلوگوں میں ایمان باقی ہوتا ہے۔ مگر بہت کمزور کہ انھیں برائی ہےروک نہیں سکتا۔ گویاان کی روح اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ بدن کواس کی نا جائز خواہشات ی بھیل ہے روک نہیں سکتی اور پیمشاہدہ اکثر لوگوں میں کیا جاسکتا ہے کہ بظاہر نماز ، روزہ بی نہیں ، حج اور عمر ہے بھی کرتے رہیں گے مگر معاملات میں اصلاح نہ ہوگی جتی ا كه سودتك كهات ربي ك\_أب جو خص سود كهاسكتاب، وه كسي كابھي حق مارسكتا ہے۔ اور ریدمثالیں آج جارے معاشرے میں عام ہیں لیکن اگر روح کی حیات اور صحت کا خیال رکھا جائے تو اس کے لیے پہلی بات تو عقیدہ کا درست ہونا ہے، پھر ذکرِ الہٰی کانصیب ہونا، جوشنخ کی توجہ سے نصیب ہوتا ہے کہشنخ کی توجہ برکاتِ نبوت کی حامل ہوتی ہے۔ چنانچےروح میں صرف حیات ہی نہیں قوت بھی پیدا ہوتی ہے اور قوت برواز حاصل کرے عالم بالاتک رسائی پاتی ہے اور یوں سیرِ کعبہ سے ہوتی ہوئی بارگاہِ رسالت پناہی میں حاضر ہوتی ہے۔

تمام مراقبات رُوح کی قوت اور حیات کا سبب بنتے ہیں اور ہرا یک مراقبہ جدا

جداٹا نک(Tonic) کا کام کرتا ہے۔ جوں جوں روح قوت حاصل کرتی ہےتوں توں خواہشات ِنفس کی بجائے بدن بھی احکام الٰہی کی بھیل کر ناہےاور یہی تو مقصود ہے۔ چنانچه جب روح روضهٔ اطهر بیاور بارگاهِ رسالت مُنْاثَیْنِهُ میں بینچ گئی تو گویاوه چشمہ ُآ ب حیات یہ پہنچے گئی۔ أب اس کے بعد دنیا میں کوئی بڑی دوا، غذا یا خزانہ نہیں ۔ یہاں سے سیراب ہوکروہ اپنی حقیقی حالت میں ڈھل جاتی ہے کہاس کی اصل تو عالم امر ہے تھی اور وہ صاف ستھری جب مادی وجود میں داخل کی گئی تو پھر وجود نے خواہشات نفس کی تکیل میں اطاعت الٰہی کی برواہ نہ کی ۔للہذااس کے اثرات رُوح کو نه صرف داغدار کرتے رہے بلکہ کمزور تربھی کرتے رہے اور بعض اوقات رُوح کی موت ہوگئی اور بندے مرتد اور گمراہ ہو گئے ۔ گمرجن خوش نصیبوں کوتو فیق ذِ کرنصیب ہو گئی اورکسی خضر راہ کی راہنمائی مل گئی تو وہ واپسی کےسفریہ چل پڑے اور یوں رفتہ رفتہ فَنَا فِي الرسول ہے سرفراز ہو کر چشمہُ آب حیات بیرسائی یائی اور حیات روحانی اس قدرطا قتورہوئی کے عقل وخرد ہے لے کر دوران دل تک اور آ نکھ کان سے لے کر ہاتھ پاؤں تک ہرشے کواطاعت الٰہی پیکار بند کر دیا اور بتقاضائے بشریت اگر بھی خطا ہوگئی تواس قدر در دسے اور خلوص ہے تو بہ کی کہاس کا از الہ ہو گیا۔

یا در ہے! جب تک انسان اِس دنیا میں ہے وہ آ زمائش میں ہے اور اس کی احتیاط ہرلھے ضروری کہ بقول کیے:

> تهی دستان قسمت را چهسود اَز راهبرِ کامل که خصراز آبِ حیوال تشنه می آرد سکندر را

کہ بعض لوگ ایسے بد بخت ہوتے ہیں کہ شیخ انھیں مانند خصر ،آب حیات بر بھی لے جائے تو پیا ہے لوٹیے ہیں۔ سوجب تک دنیا میں حیات ہے امتحان ہے۔ کسی لمحے پاکسی مقام پہ جہاں ذراخلوص ڈ گمگایا یا دنیا ،شہرت یا دولت کالا کچے آیا تو پھرادھر ے اُسے نکال دیا جاتا ہے بلکہ دھتاکار دیا جاتا ہے۔اوراگر کسی بدنصیب کے ساتھ ایسا ہوتو پہلے سے بہت بدتر انسان ثابت ہوتا ہے کیونکہاصول ہے کہ جوجتنی بلندی سے گرتا ہے اتنی زیادہ چوٹیں لگتی ہیں اورا تنا زیادہ زخمی ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات مرجا تا ہے۔ اللّٰ کَریم معاف فرمائے ۔ فقیر نے لوگوں کوگرتے بھی دیکھا ہے اور مرتے بھی کہ زندگی کی آز مائش تو موت آ جانے تک جاری ہے۔ انا میں گرفتار ہوجانا کہ میں بہت پارسا ہوں، بہت بڑا ہزرگ ہو گیا ہوں یا دوسروں کوحقیر سمجھنے لگ جانا یا وُنیا کے مفاد میں لگ جانا تو پیرایسی با تنیں ہیں جو وہاں زیب نہیں دیتیں ۔للہذاوہ برکات سلب ہوجاتی ہیں اور بندہ اوند ھے منہ گرتا ہے۔ الْکَانُ کریم اپنی پناہ میں رکھے لیکن اکثریت بفضل الله سلامت رہتی ہے اور اضیں حفاظتِ الہید نصیب ہوتی ہے۔ وہ زندگی کا مقصداطاعت ِالٰہی بنالیتے ہیں۔اس کی خاطر زندہ رہتے ہیں اوراس کی خاطر جان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ صبح شام اس بارگاہ کی حاضری ہے مشرف ہوتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں کے راز عجیب ہیں ، آشکارا نہیں کیے جاکتے ۔ نہ یہ جرأت ہی اللّٰ کریم وے۔ ہاں اشارات کیے دیتا ہوں کہ بعض کواپنی حاضری کا حساس ہوتا ہے اور بعض کوصرف انوارات نظر آتے ہیں ۔ بعض ؛ کو حضرات کے تشریف رکھنے کی سمجھ آتی ہے اور بعض کو گاہے زیارت بھی نصیب

ہوجاتی ہے۔ بعض خوش نصیبوں کو اشاراتِ عالیہ سے بھی نوازا جاتا ہے، مگر بہت ہی کم۔ ہاں قد رِمشترک بیہ ہے کہ سب کو نیکی سے رغبت اور پیار ہوجاتا ہے مگر پھروہ بھی اپنی استعداد کے مطابق اور گناہ سے بچنے کی کوشش سب کرتے ہیں۔ الْآنُ کریم اِس میں اُن کی مدد بھی فرما تاہے۔

تصوف میں ایک بہت بڑی آ زمائش یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنے اندروہ استعداد پیدانہیں کرتے یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہا پی استعداد کو جو انڈا اُن کریم نے بخشی ہے، بیدار نہیں کرتے اور شخ کے انوارات میں اُن مقامات پراپی روح کو بھی دیکھتے ہیں۔ بالعموم ایسے لوگ بھر گمراہ ہوتے ہیں اور آخیں ٹھوکرگئی ہے۔ اگر خلوص سے محنت کریں تو اُنڈا اُن ایسے لوگ بھر گمراہ ہوتے ہیں اور آخیں ٹھوکرگئی ہے۔ اگر خلوص سے محنت کریں تو اُنڈا اُن ایسے لوگوں کی حفاظت فرما تا ہے۔ اُب ایک شخص سحری کے نوافل اوا کریں تو اُنڈا اُن کریم کا نے کر کرتا ہے بھر مراقبات کرتا ہوا بارگاہ رسالت بناہی سُل اُنڈا کُم کی اُنڈا کُم کی کا نے کر کرتا ہے بھر مراقبات کرتا ہوا بارگاہ رسالت بناہی سُل اُنڈا کُم کی کے جاتا ہے، شام کو بھر یہ سب دہرا تا ہے تو کیا اُسے احساس نہ ہوگا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ آپ سُل اُنڈا کی اطاعت اور انباع پر تو وہ جان دے سکتا ہے۔ کروں اور کیا نہ کروں؟ آپ سُل اُنڈا کُم کی کرتے ہیں۔ یہ نیز حاضری اور بارگاہ کے انوارات و برکات روح کی تقیر کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے خوش قسمت اور نصیب والے ہوتے ہیں۔

بدترین خلائق وہ ہوتے ہیں جوان نعمتوں کو پاکر کھودیتے ہیں اورا پنی شہرت یا دولت کے لالج میں پڑ کران مقامات سے گر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔اور خَسِر الدُّونْ وَالْاٰخِرَةَ ﷺ (الجج:۱۱) کا مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ مجال دم زدن نہیں ہوتی۔خاموش، باادب،سر جھکائے رُوح صرف درودشریف پڑھتی رہتی ہے۔

## ادبگاه بیست زیرِآسان ازعرش نازک تر نفس گم کرده می آئند جنید و با یزید اینجا

یہ بارگاہ ادب الی ہے کہ بڑے بڑوں کا پہتہ پانی ہوجا تا ہے۔ قبرِ اطہر اور روضۂ مبارک کا آج بھی وہی ادب واحتر ام ہے جوحضور طُکُٹُیڈیم کے زمانہ میں تھا۔ برزخ کی حاضری میں تو وہ کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔

ایک عجیب مشاہد ہ وتجریہ فقیر کو ہوا۔ ایک بار جب حاضری نصیب ہوئی تو گر داگر دمسجد نبوی کی توسیع شروع تھی۔اورستونوں اور عمارت کی بنیادوں پر کام ہور ہا تھا۔لو ہے کے تقریباستر (۷۰)فٹ لیے یائی بڑی بڑی مشینوں سے تھوک تھوک کر ز مین میں اُ تارے جارہے تھے۔ غالباً اُن پرستون بنائے جانے تھے۔ وہ بہت سے تھے اور بہت بڑی بڑی مشینیں ہمہ وقت اٹھیں ٹھو کنے کا کام کررہی تھیں اور کوئی ہیں (۲۰)من کے قریب وزنی لوہے کا ایک بلاک وہ مشینیں اُٹھا اُٹھا کراُن پر مارر ہی تھیں۔ بے بناہ شور تھا۔ بڑے زور کی ٹھکا ٹھک ہر وقت جاری تھی۔مسجد نبوی کے دروازے تک تو سارا شورآپ کے ساتھ رہتا مگر جیسے ہی درواز ہ مبارک سے اندرمسجد میں داخل ہوتے تو ایک دم سکوت ہوجا تا۔ ہلکی سی آ واز بھی معجد شریف کے اندر سنائی نه دین تقی ـ اور پیرایک بار کاتجر بهنهیں ـ کئی ون قیام نصیب ہوا، دن میں کئی مرتبہ حاضری نصیب ہوتی اور ہر دفعہ یہی تجریہ ہوتا بلکہ اندر جا کر خیال تک نہ رہتا کہ باہر کوئی کام بھی ہور ہا ہے لیکن جونہی باہر آتے مشینوں کا شور بتا دیتا کہ کام ہور ہا ہے۔ ہبجان اللہ و بحمہ ہ ۔ جہاں کے آ داب کے اس طرح سے خیال رکھے جاتے ہیں کہ قدرت خود حفاظت فرماتی ہے وہاں بندے کو مجال دم زدن کیسی! لہذا وہاں سالکین کی ارواح بھی پورے سکون سے ،سر جھکائے ، بر کات و انوارات جذب کرتی ہیں اور جتنی دیر بھی حاضری نصیب ہو یہی کیفیت ہوتی ہے۔درحقیقت بیسب کرنے کے کام ہیں۔انھیں کیا لکھا جائے اور کیا پڑھا جائے۔ایک زمانہ تھا علماء اِن نعمتوں کی تلاش ہیں عمریں صرف کرتے اور ملکوں ملکوں پھرتے تھے۔ جہاں گو ہر مراد ہاتھ آیا، جم گئے اور حاصل کر کے لوٹے ۔ پھر یہ ذوق کم ہوتا گیا اور آج کل تو رواج اس نعمت کے انکار کا ہے۔ بلکہ اُب تو انکار سے آگے نکل کر لوگ تر دید کرتے ہیں۔ اِنگن کر کم معاف فرمائے اور مسلمانوں کو پھرسے دلِ زندہ عطا کردے کہ اصل قیمت یہی ہے جو اِس دار دنیا سے حاصل کرے آخرت کا سرمایہ بنتی ہے۔

درحقیقت تصوف نام ہی کیفیات قلبی کا ہے جوامور دنیا میں گہرے خلوص کی صورت ساتھ ہوتی ہیں۔ اور دنیا کے کام بھی الگانگاریم کے حکم کے مطابق اِس خلوص سے انجام پاتے ہیں کہ عبادات اور رکوع و جود شارہ وتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین نے دنیا کے سارے کام کیے ۔ کھیتی باڑی، تجارت، جہاد، شادی بیاہ، اولاد، گھر مگر قرآن کریم فرما تاہے:

تَرَاهُمْ رُحْكَعًا سُجَّدًا (الْفَحْ:٢٩)

کہ اے مخاطب تو انھیں جب دیکھے گا، رکوع و بچود میں پائے گا یعنی زندگی کے تمام امور رکوع و بچود شار ہوئے کہ ایک تو سٹ انڈیٹر یم کے حکم کے مطابق تھے اور

دوسرےان میں خلوص بھی اس درجہ کا تھا جوا نتاع سنت کے لیے مطلوب ہے۔ اس سب محنت کا حاصل یہی ہے کہ اتباع سنت نصیب ہواور پورےخلوص كے ساتھ نصيب ہوكماس يرآخرت كى دائمى اورابدى زندگى كامدار ہے۔اگر الْلَّأَنَّ كريم ان باتوں کاشعور عطافر مائیں تواس دولت کا انداز ہ ہوتا ہےاوراُن لوگوں کی عظمت کا احساس بھی ہوتا ہے جنھوں نے عمریں صرف کر کے بیدولت حاصل کی اور پھراُسے آگے پہنچایا۔ آج کا دور مادی مفادات کی زدمیں ہے اور انسان مادہ برتی کی آخری حدول کوچھور ہا ہے۔ حتی کہ اہل اللہ کی بات ہوتو خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اِن کی وُعا ہے دنیا کا فائدہ ل جائے گا۔ ملازمت ، روز گار ، مال ودولت یا عہدہ وحکومت - پیہ کوئی نہیں سوچتایا شاید بہت کم لوگ سوچتے ہوں گے کہ بید اللّٰہ کا بندہ ہے اِس کے ساتھ رہنے سے آخرے سنور جائے گی۔اور پھر فنافی اللہ اور فنافی الرسول مُنافیا کا سوچنا تو دُور کی بات ہے۔ اُنگُنَا میں کے عالم اسلام میں بیاحساس بیدار ہواور پھرسے اِس چمن میں بہارآئے۔

جہاں تک اطاعت کے ظاہری اور عملی پہلو کا تعلق ہے۔ وہ اِس دور ہے مایہ
میں بھی بہت ہے۔ اذ ان ہوتو مساجد بھر جاتی ہیں۔ لوگ زکو ۃ دیتے اور روزہ رکھتے
ہیں جج وعمرہ پہ کمر بستہ رہتے ہیں تبلیغ کا کا م کرتے ہیں مگر جب بات معاملات پہ آتی
ہیت تو آ دمی جرت زدہ رہ جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ معاملات کیوں درست نہیں ہو پاتے؟
اِس لیے کہ معاشرہ برکات نبوت اور دل کی روشنی سے محروم ہے۔ اعمال اور عبادات کی
ہورت تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے کہ اعمال کو متاثر کرکے تابع سنت بنادے۔

وہ روح یہی برکات نبوت اور انوارات قلبی اور کیفیات ہیں، جوسلوک اور تصوف سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے کی نے بات کی کہ فلال شخص ہوا ہیں اُڑ سکتا ہے۔ تو انھوں نے فرمایا کہ حرام کھانے والے اور مردار خور پرندے بھی ہوا میں اُڑ تے ہیں۔ یہ کون ساکمال ہے؟ کمال انسانی ہیہ ہے کہ سنت سُنتیہ کے سانچے ہیں ڈھل جائے اور اپنے کردار سے، اپنے آپ کو اُلگُاناً کا بندہ اور حضورا کرم سُلٹیڈ فی کا غلام ثابت کرے۔ بال جوسکون اور تلذ ذِقلبی اور وجود کے ہر ذر سے میں ایک سرور پہنچتا ہے، وہ آزمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیان میں نہیں آسکتا۔ نیز ہرآدمی کی استعداد الگ اور اُس کے مطابق اس کے محسوسات الگ ہیں۔ لہذا کوئی ایک بندہ کیفیات کا اجتماعی اندازہ نہیں اگل سکتا۔ بال دُولت ہے بہا سے نوازے تو اُس سے کیا بعید ہے۔

## مراقبةمسجدينبوي

فنا فی الرسول مَا الله عنه کا اگلامرا قبه معجد نبوی کا ہے کہ ارواح روضة اطہر سے باہر ہ کرمسجد نبوی میں حاضر ہوتی ہیں۔ جہاں خودسرورِ عالم سُکاﷺ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ہیں ۔علاوہ ازیں حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم ہے آ گے مشائخ سلاسل عمو ماً اورا کثر صاحبِ منصب حضرات اور وہ بھی غوث یا اس سے اوپر کے مناصب کے حضرات کی کرسیاں ہوتی ہیں۔ جوایک قوس ی بناتی ہیں۔اس کے پیچھے بارگاہ عالی میں حاضر ہونے والی ارواح مبار کہ کا جوم نہایت ادب اور خاموثی سے اپنی اپنی جگہ پرتشریف فرما ہوتا ہے۔جن میں آنا جانا تو لگار ہتا ہے مگر اِس خاموثی سے کیجلس میں احساس تک نہیں ہوتا۔خلفائے راشدین کے عین پیچھے حیار کرسیاں ہوتی ہیں جو اُن حضرات کے لیے مختص ہیں جوامت میں اُلگُاہُا کے حیار سربلنداور پسندیدہ بندے ہوں گے۔وہ بھی اپنی اپنی مناسبت سے ترتیب وار وہاں تشریف رکھتے ہوں گے۔ آج تک، پہلی

کری پیدجن کامقام تھا،جلوہ افروز ہوتے ہیں۔دوسری چھوڑ کرتیسری کری پر بھی ایک بزرگ تشریف فرما ہیں اور چوتھی کری پھرخالی ہے۔حضرت استاذ ناالمکرّم فرمایا کرتے تھے کہ چوتھی کری امام مہدی کی ہے۔ دنیا ہے گزریں گے تو وہاں جلوہ افروز ہوں گے۔ یعنی دوکرسیاں ابھی خالی ہیں۔دوسری اور چوتھی۔

يبال جب شيخ حكم ديتا ہے كه ' مراقبه مبحد نبوي' ' نو سالكين كى ارواح ، جو بھى اس کے ساتھ ہوں، حاضر ہوجاتی ہیں۔ان کی ایک طرف الگ جگہ ہے۔ مرداین جگہ یہ صف بستہ کھڑے درودشریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اورخوا تین ایک الگ طرف مگر ہر کوئی نگاہ نیجی کئے ،سر جھکائے درودشریف پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے قلب کوانوارات سے سیراب کررہا ہوتا ہے۔ یہاں بیعت ِ روحانی کرائی جاتی ہے۔ایک ایک سالک کو شیخ پیش ہونے کا تھم دیتا ہے تو اس کی روح حضور اکرم ٹاٹیڈیز کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ جہاں حضور اکرم ٹاٹیڈ مہاتھ مبارک بڑھاتے ہیں اور سالک اپنے دونوں ہاتھوں سے دست مبارک کوتھام لیتا ہے، بوسہ دیتا ہے اور دست ِ اقدس کو پورے چرے یہ پھیرتا ہے۔ ہاں بھئی ایسا ہی ہوتا ہے اور بالکل ہوتا ہے۔ شاید کسی کی نظر سے گزرے تو وہ سمجھے کیا بڑ ہا تک رہا ہے۔ مگر اللہ اللہ کا شاہد ہے میں حقیقت بیان کررہا ہوں۔ کسی کے ماننے یانہ ماننے سے مجھے کوئی غرض نہیں اور حق ہمیشدان باتوں سے بالاتر ہوا کرتا ہے۔ پھرسالک کوسید نا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرائی جاتی ہے۔ وہ بھی اپنادست مبارک بڑھاتے ہیں اور سالک دونوں ہاتھوں سے تھام کر بوسہ دیتا ہے اور پھرآ گے بردھ جاتا ہے۔حضرت علیؓ ہے بیعت کی سعاً دت یا تا ہے۔وہ اپنا ہاتھ مبارک

بڑھاتے ہیں۔سالک دونوں ہاتھوں سے تھام کر بوسہ دیتا ہے۔ادر پھر بارگاہ عالی کی طرف حاضر ہوتا ہےتو ہرا یک ضرورانعام سےنوازا جاتا ہے کسی کوقر آن کریم ،کسی کو تشبیح ،کسی کوفلم ،کسی کوجاءنماز ،کسی کوجھنڈااورکسی کونلوار بارگاہِ پناہی سے عطا ہوتی ہے۔ غالبًا جس مزاج كابنده ہويا اللَّهُ كريم اس سے جوكام لينا جا ہيں اى طرح كى چيز عطا ہوتی ہےاور بیرحق ہے کہ جب اُنگاہ کریم کام لینا چاہتا ہے تو استعداد بھی عطا کردیتا ہے اور تو فیق بھی۔ربِ کریم کا نظام ایبا ہے کہ جب کسی ہے کوئی کام لینا جا ہے أے اُس کی استعداد بھی عطا کر دیتا ہے اور تو فیق بھی ۔ بندے کے ذمہ صرف ایک فیصلہ ہے کہ وہ اُلگُامًا کا بندہ بننا جا ہتا ہے یا خواہشات کا۔ پھر جن خوش نصیبوں کوصدیوں کے فا صلے سمیٹ کر بارگاہِ رسالت مُنافِیم میں پہنچا دیتا ہے، اُن ساخوش قسمت کون ہوگا؟ (اگرانھیں احساس بھی ہو کہ بیکتنی عجیب بات ہے) اکثر اوقات شیخ کی برکت ہے بعض کوم اقبات ومقامات تو نصیب ہوجاتے ہیں مگرانھیں اس کی قدرو قیت کا انداز ہ نہیں ہوتا۔جس کا نتیجہ بھی اچھانہیں ہوتا۔

ای طرح یہ نعمت خواتین کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ ان کی جگدا لگ ایک طرف ہے۔ اگر کسی کو بیعت کی سعادت نصیب ہوتو اس کی رُوح کو بھی اُسی طرح بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم ٹائٹیڈ کم جا در مبارک کا گوشہ بڑھاتے ہیں جے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بوسہ دیا جاتا ہے اور آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ پھراسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور پھر واپس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنداور جھے عطا ہوتا ہے۔ عموماً چا در، جاء نمازیا تسبیح بارگاہ نبوی ٹائٹیڈ میں ۔خواتین کو بھی ضرور کیجھ عطا ہوتا ہے۔ عموماً چا در، جاء نمازیا تسبیح

وغیرہ عطا ہوتی ہیں۔مرد وخواتین میں کسی کوایک چیز اور بعض کو متعدد اشیاءعطا ہوتی ہیں۔جس کی روصانی بیعت ہوجاتی ہے وہ الٹے قدموں واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ نگاہ نیجی اور درو دشریف جاری رہتا ہے۔

ی بیسب بچھاتنا آسان نہیں (جتنامیں نے لکھ دیا ہے) بلکہ اس پرعمریں گئیں ہیں اور وہ بھی تب کہ کامل شیخ کی صحبت نصیب ہو۔ ورنہ یہ ہرکس وناکس کا کام نہیں اور ایسی نہیں بھی محض الکی کریم کا کرم ہوتا ہے۔ اول تو انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں کس درجہ کی طلب پیدا کرتا ہے۔ پھر تلاش اور پھر حصولِ منزل۔ میرے نزدیک پہلی ضروری اور اہم منزل شیخ کا ملنا ہے کہ اس سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے اور یہ جانے والے جانے ہیں کہ کتنی بڑی تعمت ہے۔

یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ بارگا ورسالت پناہی تا گائی تا میں بیعت کے بعد سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوتی ہے درمیان میں سید ناعمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تو صرف اویسیہ والوں کی ہوتی ہے۔ بیوا حد نسبت ہے جو براو راست سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوتی ہے۔ بیاقی تمام سلاسل اور تمام سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوتی ہے۔ باقی تمام سلاسل اور تمام سبتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ برکات نبوت جس طرح سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو کمیں اس میں وہ اسلیے ہیں ، کوئی دوسری ہستی شریک نبیس ۔ سفر جرت کوئی دیکھ لیکھے کہ صحابہ کرام گا کو بجرت کی اجازت ملی دوسری ہستی شریک نبیس ۔ سفر جرت کوئی دیکھ لیکھے کہ صحابہ کرام گا کو بجرت کی اجازت ملی

تو انھیں حضورِ اکرم ڈاٹٹیونم نے رو کے رکھا اور پھر جب آپ ٹاٹٹیونم کو اجازت ملی تو عجب عالم ہیں۔ مشرکین مکہ کے تمام قبائل کے چنے ہوئے لوگوں نے آپ ٹاٹٹیونم کے گھر مبارک کورات میں گھیرے میں لے لیا تو اللّٰ کریم نے ججرت کی اجازت وی۔ آپ ٹاٹٹیونم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کو اپنے بستر پیسلایا اور خود ججرت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور مشرک و کھے تک نہ سکے۔ تاریخ اسلام پیعلامہ باذل ایرانی کی فاری کی ایک منظوم کتاب ہے۔ علامہ باذل ایرانی شیعہ علماء میں سے ہاور کتاب کا نام'' حملہ حیوری' ہے۔ وہ ظم کرتے ہیں کہ جب آپ ٹاٹٹیونم ججرت کے لیے نکلے تو:

بوئے سرائے ابو بکررفت ۔ آپٹانٹائی ابو بکڑے گھر کی طرف گئے ۔انھیں ساتھ لیا ، اُن کی صاحبز ادی حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا نے زاوِراہ بھی دیا تو جبل ثور کی طرف جاتے ہوئے وہ منظرکشی کرتا ہے:

چوں رفتند چندیں ز دامانِ دشت

قدوم فلک سامیہ مجروح گشت ابوبکر آگلہ بدوشش گرفت

و لے این حدیث است جائے شگفت

کہ درکس چناں قوت آمد پدید

کہ بارِ نبوت تواند کشید اور بری باشارے :

وہ لکھتا ہے''جب کچھ دور وریانے میں چلے تو آپ ٹُلٹِیْنِا کے قدم ہائے

مبارک زخمی ہو گئے تو اس وقت ابو بکرصد لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مُلَّ لَیْمُ اُلوا پنے کندھوں پہ اُٹھالیا۔'' وہ کہنا ہے کہ'' یہ بڑی جیرت کی بات ہے کہ کسی آ دمی میں اتنی توت پیدا ہوجائے کہ دہ نبوت کا بوجھ اُٹھا سکے۔''

تو میں عرض بیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ بھی سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ آپ ٹالٹیا ہم اُن کے دوش پہسوار تھے اور کا ئناتِ ارضی سے رابطہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد مین کا تھا۔ یعنی کا ئناتِ ارضی اور نبی رحمت شکی تیا ہے۔ کے درمیان رابطہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

> پهرغارثور مين جيها كه قرآن كريم فرما تا ہے: ثاني اثنين إذْهُماً فِي الْغَادِ (التوبه: ۴۰)

یعنی دو میں کا دوسراہمراہ تھا غار میں ۔ یعنی پورے عالم میں دوہستیال منفرد
ہیں ۔ انبیاء کرائم میں حضورا کرم گائی اور غیرانبیاء میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اولیاء اللہ اور نیک بندوں کو اُلگُاہُ کی معیت نصیب ہوتی ہے گراس کا انحصار بندے کی صفات پہوتا ہے۔ جیسے اِنَّ اللّٰه مَعَ الصّبیرین (البقرة: ۱۵۳) اُلگُاہُ صبر کرنے والوں عفات پہوتا ہے۔ جیسے اِنَّ اللّٰه مَعَ الصّبیرین (البقرة: ۱۵۳) اُلگُاہُ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معنی ہوا کہ اگر صبر کا دامن چھوٹ گیا تو معیت باری بھی ندرہ گی۔
کے ساتھ ہے۔ تو معنی ہوا کہ اگر صبر کا دامن چھوٹ گیا تو معیت باری نصیب ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹ کی خطرہ نہیں ہوتا مگر معیت صفاتی ہوتی ہے۔ جیسے مولی علیہ السلام نے فرمایا: چھوٹ کا خطرہ نہیں ہوتا مگر معیت صفاتی نام ہے۔ لیکن و نیا میں صرف دوہستیاں ہیں اِنَّ مَعِی دَیِّنی (الشعراء: ۱۲) رب صفاتی نام ہے۔ لیکن و نیا میں صرف دوہستیاں ہیں جن کی ذوات مبار کہ کو معیت باری تعالیٰ نصیب ہے۔

ارشادے:

إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا (التوبة: ٢٠٠)

یقیناً اللَّهُمَّا جمارے ساتھ ہے۔

اِس میں نہ بندے کی طرف ہے کوئی صفت ہے، نہ ذاتِ باری کی طرف سے بلكه ذات رسول كريم ما لينيا كم كواور ذات إبو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كوالله كي معيت ذاتي نصیب ہے صرف بید دوذ وات پوری انسامیت میں ہیں،ایک انبیاء کرائم میں سے اور وہ خودحضورا کرم گانگیز ہیں اور دوسرے غیرانبیاء میں سے، وہ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ۔لہذا جس قدر فیوضات و برکات بارگاہِ رسالت سے تقسیم ہوتی ہیں، اُمت اور آ قائے نامدار ملی تیام کے درمیان واسطه ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه میں اورنسبت اویسیہ اُنھیں سے چلتی ہے۔ لہذا اُن کی بیت کی جاتی ہے۔ ان کے بعدتمام برکات حضرت عمرضی اللّٰد تعالیٰ عنه کونصیب ہوئیں ، اُن کے بعد حضرت عثمان رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کو ادرأن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انکین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیآ کرنشیم ہونے لگ گئیں۔ پھرکوئی ایسی ہستی نہ ہوئی جوجمیع برکات کی حامل ہوتی۔ بلکہ مختلف ہتیوں کومخلف انداز سے برکات نصیب ہوئیں۔اُن کے مقابلے کی جامع الصفات مِستى نه ہوئى - لہذا تمام سلاسل تصوف حضرت على رضى الله تعالى عنه تک پہنچتے ہيں ، سوائے نسبت اویسیہ کے۔لہذا سید نا ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی بیعت کرائی جاتی ہے۔ بارگاہِ رسالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رجس رکھا ہوتا ہے۔جس میں تمام

ا ولیائے اُمت کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہی بارگاہ ہے جس سے بڑے بڑے امور متعلق ہیں۔ اور فصلے ہوتے ہیں۔ عجیب عالم ہوتا ہے۔ متعلقہ ہتنیاں حاضر ہوتی ہیں۔ مشاورت کی اجازت بلکہ مشاورت طلب کی جاتی ہے اور پھر فیصلہ صدرِ مجلس یعنی آ قائے نامدار طافیائی فرماتے ہیں۔ضروری نہیں کہ یہ یا تیں بتائی جائیں لیکن ہوتا ایسا ہے کہ عموماً غوث اور اس سے اوپر کے حضرات سے مشاورت ہوتی ہے۔ اکثر وہ حضرات جوان مناصب بيد نيائے گز ريڪے، وہ بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مشاورت میں انھیں شامل فرمایا جاتا ہے۔فقیرا یک بات بطور نمونہ عرض کیے دیتا ہے کہ حکمران معزول ہوکر جیل میں تھااوراُس کے ذمیل لگا تھا۔اس کا فیصلہ ہونے جارہاتھا۔فقیر اُن دنوں مردان میں تھا اور حضرت رحمتہ اللّٰہ علیہ قیام فر ما تتھے۔رات کے ذکر کے بعد سو گئے کہ فقیر نے دیکھا در باراگا ہوا ہے اوراس معزول حکمران کے بارے مشاورت فر مائی جا رہی ہے۔ فقیر بھی دست بستہ ایک طرف کھڑا ہے۔ مختلف ہستیوں نے مشورے عرض کیے جن سب کا ماحصل میرتھا کہاس سے اقتدار لے لیا گیا ہے۔ آئندہ إسے اقتد ارسے محروم کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے ۔خودا پنا کیا بھگتے گا۔ آخر فقیر کوعرض كرنے كا اشاره ہوا تو عرض كيا يارسول اللّه مَا يُتَيِّعُ ميد حضرات تو دارد نيا ہے گز رچكے ہيں مگرہم بیجالات بھگت رہے ہیں اور پیخص ایسا ہے کہ اِس کا ایک مافوق الفطرت تصور بن ر ہاہے اور بیودین کے خلاف اینے إزم (ism) کاعلمبر دارہے۔ اِسے پھانسی دی جائے اور عام جلاد عام مجرموں کی طرح اس کے ہاتھ یاؤں باندھ کر پھالی دے تا کہ پتہ چلے کہ یہ بھی ایک عام آ دی تھا، کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں۔ بات ختم ہوگئی۔ صبح نماز

اور ذکر کے بعد جب حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے تو خواب عرض کیا۔
فرمایا'' خواب نہیں یہ مشاہدہ تھا، بہر حال اب اگر دوبارہ بھی بھی طلی ہوتو اس مشورہ پر
قائم رہنا۔ آگے فیصلہ تو جو حضورا کرم مُلْقَیْنِم کی منشا ہوگی وہی اُلْگُائِکریم کومنظور ہوگا۔''اس
کے بعد کافی دیر مقدمہ چلتارہا۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے مداخلت کی مگر عمل اُسی فیصلے پر ہوا
اور اُس شخص کو اُسی طرح بھانی پدائکا یا گیا۔ یہ سب عجیب امور اور جیرت زدہ کر دینے
والی باتیں ہیں مگر کوئی چاہے تو یہ کرے دیکھے۔

اُس دربارے حاضر لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں بلکہ فنافی الرسول بندے کی موت بھی اکثر ایسے ہوتی ہے کہ دوح بارگاور سالت میں حاضر ہوتی ہے اور ملک الموت صرف بدن سے روح کا، دُنیا کی زندگی کاتعلق ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کیسے بجیب لوگ ہیں اور اِسی عالم میں ہمارے ساتھ گزرکرتے ہیں مگر کتنے خوش قسمت ہیں کہ کیسی کیسی فعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔

حضرت جی رحمته الله علیہ کے وصال کا واقعہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
بندہ پہلے لکھ چکا ہے کہ جسشام حضرت جی رحمته الله علیہ کا وصال ہوا، آپ اسلام آباد
تھے۔ بندہ وہاں سے واپس آیا تھا اور ضبح پھر جانے کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت بندہ پر
استغراق وارد ہوگیا۔ بیا ایک کیفیت ہے، جس میں بندہ ہات بن رہا ہوتا ہے مگر حرکت
ختم ہوجاتی ہے اور لگتا ہے بے سدھ پڑا ہے۔ بندہ چار پائی پہ بیٹھا تھا کہ لیٹ گیا۔
د کیھا ہارگاہے رسالت ہے اور خاص چہل پہل ہے۔کوئی خاص بات ہے۔ پھر د یکھا
د حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی بہت عزت کی جار ہی ہے۔خصوصی

لباس عطا ہوا ہے اور بارگاہِ رسالت میں آپ کی حاضری ہور ہی ہے اور بڑی عزت افزائی ہورہی ہے۔اتنے میں ایک بندہ اطلاع کرنے ہمارے غریب خانے یہ بھا گنا ہوا آیا اور گھر والوں کوحضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کی خبر سنانے لگا۔فقیراس کی بات س ربا تھا اوراہل خانہ کی با نیں بھی مگر خو دروحانی طور پر بار گاہِ عالی میں تھا۔حرکت نهیں کرسکتا تھا۔ جب وہ سب کیفیت ختم ہوئی تو بندہ اُٹھااوراسلام آبادروانہ ہوگیا۔ یہ عجیب واقعات اُن لوگوں کے ہیں جن پر اُنگائی کریم کے بیدانعامات ہیں۔ یہاں (اِس مراقبہ میں ) بھی ایک مراقبہ فنا در فنا کرایا جاتا ہے۔ مگر اس بارے لکھنے کا فائدہ نہیں ۔ جب وہ عام طور برنہیں کرایا جاتا۔ چند مجنے ہوئے لوگوں کو کرایا جاتا ہے۔ اِی طرح جمادات، نباتات ہے بات کرنے اور اُن کی سفنے کا مراقبہ بھی ہے گر بہت کم لوگوں کوکرایا جاتا ہے۔ یہ ہرکسی کے لیے ہیں ہوتا۔ ہاں بیسب کمالات ومقامات اور مراقبات فنا، بقاتک کے ہیں جے اکثر حضرات نے سلوک کی انتہالکھ دیاہے مگرحق یہ ہے کہ بیابتدا ہے اورسلوگ کی ابجد ہے۔ جسے بیسب نعمتیں حاصل ہو جائیں اسے آ گے سلوک وتصوف کی راہ پر چلایا جاتا ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی انتہانہیں ہے۔ اُب یہ اللّٰہ کَریم کی مرضی ہے کہ س کو کہاں تک لے جاتا ہے اور کیا مقام ومرتبه عطا کرتاہے۔

> ِ و آخردعوانا ان الحمدالله رب العلمين وصلى الله تعالى على خيرخلقه محمدٍ وأله وصحبه اجمعين